





# جلداول

ا ما ابومنی فرر ترالته کی سوانع ،آپ کی تابعیت ، شبر کوفه کی قدر دسترات ، دس مخدین اسا تذه و تلامذه کا تعارف ، ا ما ) افظم کی جلات شان سوا کا برا بل علم کی نظریں ،آپ کے اصول حدیث ، فن حدیث اور رجال میں مہارت ، کتاب الا تارکا تعصیلی تعارف ، آئیس سرانیدا در ایکے منفین کا تعارف ،صحاب سے روایت حدیث ، محذین کی نظریس آپ کی بلند پایہ فقاست کا بیان ، آلیا منظم ، فقامنفی کے خضائص وامتیا زات ، آپ پر نقد و جرح اور اس کے بند پایہ فقاست کا دراس کے تعصیلی جوابات ، آپ کی ذکاوت کے بہاس دلیسپ واقعات ، ۲۰۰۰ سے زیادہ حوالہ جات سے مزئی کتاب

مَوَلَانًا لِمُحَدِّمًا لَكُونَا لِمُحَدِّمًا لَكُونَا لِمُحَدِّمًا لَكُونَا لِمُحَدِّمًا لَكُونَا لِمُحَالَ

فاضل جَامِعَهُ عُلُومِ اسُلامِیَهُ عَلامَه یُوسِف بنوری ٹاوَن کراچی استاذ جَامِعَه انواز العَلُومِ مِهِ ران ٹاؤن کورنگی کراچی۔

وازالنا ميث

حق بيشرميط أردُو بَازار الابور 8335011 0333-0333





الما الم المُونِينَةُ أَكُونُونُ مِنْهُ المُعْمِقَامُ

★ تاليُف .....

★ نام كتاب

مَوَلَالِمَا الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

★ ناشر......

\* اجتمام.....

مولاناطبارق محمودصاح*ت كرا* طر ا

★ سناشاعت .....

منكل 15 ايريل بمطابق 14 جمادي الثاني 1435ه

# ملغ کے پیتے ک

مولا ناظهورصاحب جامعه سراج الاسلام محلّه نيواسلام آباديار بوتى مردان، 8414660-0334 0313-1991422, 0300-5886491



ادارة النور بنوري ٹاؤن كراجي 🌣 مكتبه رحمانيدار دوبازار لا مور 🖈 مكتبه قاسميه اردوباز ارلا مور 🖈 مكتبه القرآن بنوري ٹاؤن كرا جي 🖈 مکتبه رشید به سرکی روڈ کوئٹه ☆ مكتبه رشيده اكوژه ختك 🖈 مكتبه لدهيانوي بنوري ٹاؤن كراجي 🖈 مكتبهامام محر بنوري ٹاؤن كراجي

اداره العلم رياض سوك سنشرنوشېره ☆ كتب خانه مظهري گلشن ا قبال كراچي ☆ مكتبه سيداحمه شهيدار دوبازارلا مور اسلامی کتب خانه بنوری ٹاون کراجی 🖈 کتب خاندرشید به راجه با زار راولینژی 🚽 🖈 ا دارة الرشيد بنوري ڻاؤن کراچي ☆ مكتبه رحمانيه قصه خوانی پیثاور ☆نیازی کتب خاندا کوژه خنگ



## عنوان

| rr                      | مقلىمىد                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| rr                      | ولا دت باسعادت                                               |
| آ تھاہلِ علم کی تصریحات | امام اعظم میشند کی اسی (۸۰ھ) میں ولا دت کے متعلق             |
| rr                      | اامام اساعیل بن حماد نیشته (متوفی ۲۱۲هه) کی تصریح            |
| mr                      | ٢امام اُبونعيم فضل بن دُكين بيئاتية (متو في ٢١٨ هـ ) كي تصرآ |
| ٣٣                      | ٣علامها بن عبدالبر مالكي مِنْ الله (متو في ٣٦٣ه هـ ) كي تصرر |
| ro                      | ٣امام نووی مُشِيدٌ (متوفی ٢٧٢هـ) کی تصریح                    |
| ra                      | ۵امام جمال الدين مِزى مُئِيلَةٍ (متو في ۴۲ ۷ هـ) كي تصرر     |
| تمریخ                   | ۲عظیم نقاد محدث امام ذہبی ﷺ (متو فی ۴۸۷ھ) کی ت               |
| ra                      | ےعلامہ بدرالدین عینی میشی <sup>ا</sup> (متو فی ۸۵۵ھ) کی تصر  |
| ra                      | ٨علامهاحمد بن حجر مكى مُعِينية (متو في ٩٧٣) كى تصريح         |
| ٣٦                      | نام ونسب                                                     |
| ٣٦ <u></u>              | اسم اور مسمی میں مناسبت                                      |
|                         | ابوحنیفه کنیت کی وجه                                         |
| ٣٧                      | ایک غلط فہمی کا ازالہ                                        |
| ٣٧                      | امام ابو حنیفه مِینایهٔ فاری النسل تھے                       |
| r-q                     | فقهاء ثلاثه میں ہے کوئی بھی فارس النسل نہ تھا                |
| ſ^ <u>+</u>             | امام اعظم ابوحنیفه میند کے متعلق نبوی پیشین گوئی             |

?!

| 00000 |
|-------|

| امام اعظم میشاند کے مناقب پر شتمل روایت نو (۹) صحابہ سے مروی ہے      |
|----------------------------------------------------------------------|
| احضرت ابو ہر رہے و ڈالنٹنئ                                           |
| ۲ حضرت سلمان فارسی زلاتین:                                           |
| س حضرت على رخالتُهُ:                                                 |
| ٣٠حضرت عائشه طائشا                                                   |
| ۵ حضرت جابر بن عبدالله والته:                                        |
| ٣٠٠٠ حضرت مندوس والغيز:                                              |
| عبدالله بن مسعود رفانين<br>عبدالله بن مسعود رفانين                   |
| ۸حضرت قيس بن سعد رهايند،<br>۱۳۰۰ مارت قيس بن سعد رهايند،             |
| ٩حضرت عبدالله بن عمر خالفهٔ                                          |
| سات(4)ا کابراہلِ علم کے نز دیک حدیث کا مصداق امام اعظم عثیرین        |
| اعلامه جلال الدين سيوطي تينالله (متو في ٩١١ه هـ)                     |
| ٢علامه محمد بن يوسف الصالحي دمشقي شافعي عِيناية (متو في ٩٣٢ هه)      |
| سعلامه ابن حجر کلی میشند (متوفی ۳۷۹ <sub>ه</sub> )                   |
| ۳۸علامه علی بن محمد العزیزی میشد (متوفی ۱۵۰۰ه)                       |
| ۵علامه محم <sup>عی</sup> ن السندی (متو فی ۱۲۱۱هه)                    |
| ٢حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى مينية (متوفى ٢١١١هـ)                  |
| ٧مشهور غيرمقلد عالم علامه نواب صديق حسن خان بينالله (متوفى ١٣٠٧هـ)٩٨ |
| امام اعظم مِنْ اللهُ کے حق میں حضرت علی رخالتٰہ؛ کی دعا              |
| شرف تابعیت                                                           |
| صحابی کی تعریف                                                       |



| ۵۳                                           | تابعی کی تعریف                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ونے کیلئے صرف رؤیت صحافی کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔     | جمہور محدثین کے نز دیک تابعی ہ    |
| • ,                                          | صحابی اور تا بعی کی فضیلت حدیر    |
| ہونے پر بچپیں (۲۵)ا کا براہلِ علم کی تصریحات | 14                                |
| (متوفی ۱۵۰هه) کی تصریح                       | اخود امام اعظم ابوحنيفه رئيلة     |
| ۲۳۰ه) کی تقریح                               | ٢امام ابن سعد مينية (متوفى        |
|                                              | سرامام ابونعيم اصبها ني يُشالله ( |
| ·                                            | همامام ابن نديم رئينية (متو في    |
|                                              | ۵خطیب بغدادی میشد (متوط           |
| ۵۷ تفریخ میری تفریخ                          | ٢امام سمعانی پياللهٔ (متوفی       |
|                                              | ۷علامه ابن جوزی میشه (            |
| <u>,</u>                                     | ۸امام نووی پیهایی (متوفی ۲        |
| توفی ۱۸۱هه) کی تصریح                         | ٩قاضى ابن خلكان بِمُعَالِمَةِ ( • |
| (متوفی ۴۲ کے سریح کی تصریح کے                |                                   |
| یِ (متو فی ۱۲۸ کھ) کی تصریح                  | ااعلامة مش الدين ذہبي مِينالة     |
| ری بینیه (متوفی ۱۲۷هه) کی تصریح              | ۱۲علامه صلاح الدين صفا            |
| ۲۷۵ه) کی تصریح                               | ١١امام يافعي رئيلية (متوفى        |
| متوفی ۱۲۷۵) کی تصریح                         | ١٣ حافظ ابن كثير مُثِلَثُهُ (     |
| الله المتوفى ٢٠٨هـ) كى تصريح                 | ۵ا:امام زين الدين عراقي ءُ        |
| يهٔ (متوفی ۱۲۰۰۰ه م) کی تصریح                | ٢١علامها بن الوزير يماني مِيَة    |
| ية (متوفى ۸۵۲هه) كي تصريح                    | كاحافظ ابن حجرعسقلاني مية         |

# أمام اعظم الوحنيفه ممتاللة كامحدثانه مقام

-0-0

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۵                                    | ۱۸امام بدر الدین عینی نیشهٔ (متو فی ۸۵۵هه) کی تصریح                |
| ۲۷                                    | ۱۹امام سخاوی میشد (متوفی ۹۰۲ هه) کی تصریح                          |
| ۲۷                                    | ٢٠علامه جلال الدين سيوطي رئيانية (متو في ٩١١ه هـ) كي تصريح         |
| ۲۷                                    | ۲۱امام قسطلانی میشد (متوفی ۹۲۳ هه) کی تصریح                        |
| ٧٨                                    | ۲۲امام محمد بن یوسف صالحی میشید (متو فی ۹۴۲ هه) کی تصریح           |
| 49                                    | ۲۳امام ابن حجر مکی میشد (متوفی ۱۷۳ه ۵) کی تصریح                    |
| ۷٠                                    | ۲۴ملاعلی قاری میشد (متو فی ۱۰۱۴هه) کی تصریح                        |
| 4                                     | ٣٥علامها بن العما دعنبلي ميشانية (متو في ١٠٨٩هـ) كي تصريح          |
| <u> </u>                              | علامه عبدالی لکھنوی مُشِلة (متو فی ۴۴-۱۳۱۵) کی تحقیق               |
| ۷۴                                    | ائمه منتوعين ميں صرف امام ابوحنيفه مينية تابعي ہيں                 |
| ۷۵                                    | معاصرعلماء ميں صرف امام ابوحنيفه وشيعة تابعي ہيں                   |
| ۷۵                                    | ا کابراہلِ علم کا آپ کوا مام اعظم کے لقب سے یا دکرنا               |
| ۷۲                                    | المام البوحنيفيه رئيسًا كا حليه                                    |
| 44                                    | أمام الوحنيفه وسيرت وسيرت                                          |
| ۷۸                                    | کثرت ِعبادت اورشب بیداری                                           |
| ۷۸                                    | کثر ت عبادت اورشب بیداری<br>عقل فهم وفراست                         |
| ۸٠                                    | امانت ودیانت                                                       |
| ۸۱                                    | چير م وصبر                                                         |
| <u> </u>                              | امام ابوحنیفه میشد کی سخاوت<br>حدیث ِرسول مُنَافِیْظِ کاادب<br>عنا |
| ۸۲                                    | حدیث رسول مَثَاثِیمُ کاادب<br>عنا                                  |
| ۸۳                                    | امام اعظم الوحنيفيه مِمَّاللَّهِ كَي قناعت واستغناء                |

| ۸۳         | ذريعه معاش                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۸۵         | امام اعظم مِنْ له کی دس خصوصیات                       |
| ٔ ن پڑھا۲۸ | اں امت میں وہ چارحضرات جنہوں نے ایک رکعت میں مکتل قرآ |
| ۸۷         | امام ابوحنیفه مِیالیهٔ اور قر آن کی عظمت              |
| ۸۸         | امام ابوحنیفہ میں کے دس خصائل                         |
| ۸۸         | امام ابوحنیفه عیلیه کی تجارت                          |
| 9.•        | امام ابوحنیفه بیشانیه کے تجارت میں جاراوصاف           |
| 91         | امام ابوحنيفه رُوالله كاعشق رسول                      |
| 91         | امام ابوحنیفه بیشانهٔ کی تجارت میں احتیاط             |
| 91         | امام ابوحنیفه میشد کی لا جواب فراست                   |
| ٩٣         | امام ابوحنیفه عیلیه کی قیا فه شناسی                   |
| ٩٣         | امام الوحنيفه رئيلنة كي حيرت انگيز فرمانت             |
| ۹۵         | امام ابوحنیفه رمشانهٔ کی حیرت انگیز حاضر جوانی        |
| ٩٢         | امام محمد باقر اورامام اعظم رئیات کے درمیان مکالمہ    |
|            | تین سوالات کے مُسکت جوابات                            |
| I++        |                                                       |
| 1+1        | *                                                     |
| 1• [4]     | تفقّہ حاصل کرنے کیلئے سب سے مددگار چیز                |
|            | ا كابر كااختلاف اورمسلكِ اعتدالِ                      |
|            | ہم عصر علماء کااحتر ام<br>ا                           |

| 4  | 2 |   |
|----|---|---|
| ٠. | Ä | B |
| Ų  |   | 7 |

| ۱۰۳                | امام ما لك مُشاللة اوراحرّ ام إمام ابوحنيفه مِمَّاللة        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٠٠<br>١٠٢ <u>٠</u> | امام ابوحنیفیہ ومشیر سے ملاقات کی تمنا                       |
| 1+۵                | خلیفه ابوجعفر کا عهده قضاء کی پیشکش اور آپ کا انکار          |
| ۱+۵                | آپ کی گرفتاری اور جیل میں زہرہے آپ کی شہادت                  |
| Ι•Λ                | کثرت ہجوم کی وجہ سے چھ(۲) مرتبہ آپ کی نما نے جناز ہ پڑھی گئی |
| 1•٨                | امام ابوحنیفه عظیله کی زندگی کا ایک مختصر خاکه               |
| 1+9                | انسائيكلوپيڈيا آف اسلام كاجائزه                              |
| 11•                | یں عظر میاں حلیاں ہے ہے ۔                                    |
|                    | شهرِ کوفیه کی قدرومنزلت اورعلوم شریعت کاعظیم الشان مرکز      |
| 111                | كوفه لم الحديث كاعظيم مركز                                   |
|                    | ،<br>عهد فاروقی میں کوفه کی بناء وتقمیر                      |
| ı                  | حضرت عمر دلانتي کی نظر میں کوفیہ کی قدر ومنزلت               |
|                    | حضرت على المرتضى رُكَانَّوُنُ كى نظر مين كوفه كى قدر ومنزلت  |
| 110                | حضرت سلمان فارسی را تانیخ کی نظر میں کوفیہ کی قدر ومنزلت     |
| 116                | حضرت حذیفه رُقانَتُو کی نظر میں کوفیہ کی قدر ومنزلت          |
| 11Y                | کوفیه پندره سو( ۱۵۰۰) صحابه کرام کی قیام گاه                 |
|                    | کوفہ میں مقیم صحابہ کرام کی تعداد دیگر شہروں کے مقابلے میں   |
| 119                | حضرت علی رہائنڈ؛ نے کوفہ کواپنا دار الخلافہ بنایا            |
| ITI                | مرجع علم حضرت عبد الله بن مسعود را الله كي كوفيه آمد         |
|                    | حضرت عبدالله بن مسعود رخانیمهٔ کاعلمی مقام                   |

| حضرت عبدالله بن مسعود ولاثنيُّ كى انتقك محنتول كے سبب كوف علم وحكمت ہے بھر گيا٢٥ |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن مسعود دلائنا كالله الله الكوفه كرُشد و بدايات كے چراغ تھے٢٦      |
| شهرِ كوفه كا تعارف علامه ابن عبدالبر بيسية (متوفى ٣٦٣ه هـ) كي نگاه ميں           |
| ابل کوفه کافضل و کمال اور علمی برتری                                             |
| كوفه علم الحديث كا ايك عظيم الثان مركز                                           |
| کوفہ علم الحدیث کا سب سے بڑا مرکز تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| امام اعظم ابوحنیفہ بھٹائٹے کے دس (۱۰)اسا تذہ حدیث کا تعارف                       |
| اامام ابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی مینید (متوفی ۱۰۴هه)                            |
| ٢امام ابوعبدالله عكرمه رئيلة (متوفى ٢٠١هه)                                       |
| ٣امام ابوجعفرمحمه بن على المعروف امام باقر مُتِيالية (متوفى ١١١هـ)               |
| ٣ امام عطاء بن ابی رباح مُیشد (متوفی ۱۱۳)                                        |
| ۵امام حكم بن عتبيه رئيلية (متو في ۱۱۵)                                           |
| ٢امام نافع مولیٰ ابن عمر مِینید (متوفی ۱۱ه)                                      |
| ےامام ابن شہاب زہری مُنظیۃ (متوفی ۱۲۴ ھ)                                         |
| ۸امام عمرو بن دینار کمی میشد (متو فی ۱۲۷ه )                                      |
| ٩امام ابواسحاق سبيعي عنيا (متوفى ١٢٧هه)                                          |
| ٠١امام ہشام بن عروہ بینیا (متوفی ۱۳۸۱ هـ)                                        |
| امام ابوحنیفہ میشانیڈے دس (۱۰) محدثین تلامذہ کا تعارف                            |
| اامام زفر بن مذیل العنبری مجیلیاتی (متوفی ۱۵۸ھ)                                  |
| ٢اميرالمؤمنين في الحديث عبدالله بن المهارك بينية (متو في ١٨١هه)                  |

| IZY          | . ٣امام ابو يوسف يعقوب بن ابرا هيم مِيَّاللَّهُ (متو في ١٨٢هـ)               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| I∧9          | ٣امام يحيى بن زكريا بن ابي زائده رئية الله (متو في ١٨٢هـ)                    |
| 191          | ۵ا مام محمد بن الحسن الشبيباني عميلية (متو في ۱۸۹ھ)                          |
| r+1          | ٢قاضى حفص بن غياث نخعى ميشانية (متو في ١٩٢هه)                                |
| r+r <u>·</u> | ےامام وکیع بن جراح میشد (متوفی ۱۹۷ <sub>ھ)</sub>                             |
| T+4          | ٨امام يحيى بن سعيد القطان ميسية (متو في ١٩٨هـ)                               |
| ři•          | ٩امام حسن بن زیادلؤلؤی میشید (متوفی ۴۰۴ه)                                    |
| r10          | ٠١امام مکی بن ابراہیم میشد (متو فی ۲۱۵ھ)                                     |
| r19          | امام اعظم ابوحنیفہ میشند کے جار ہزار شیوخ                                    |
| rri          | امام اعظم میشد کے شیوخ حدیث کے اسائے گرامی                                   |
| rrr          | ا ام اعظم الده: • عبلیس سالتعلیس ۰۰۰                                         |
|              | امام اعظم ابو حنیفہ مُشَاللًا کے اکثر اساتذہ روایت ودرایت دونوں کے جامع۔     |
|              | امام اعظم من تعلم حدیث میں اساتذہ                                            |
|              | امام اعظم میشد کے اساتذہ حدیث کی عظمت                                        |
| rra          | "تـذكرة الحفاظ" مين امام اعظم كمشائخ                                         |
| rr•          | امام اعظم مِیناللہ طالب علم کی حیثیت ہے                                      |
| rr+          | امام اعظم مِنْ كَيْ زِمانه طالب علمي ميں علم حديث ميں سبقت                   |
| YMI          | طلبِ حدیث کیلئے اسفار                                                        |
|              | امام اعظم مِینات کا اپنے وقت کے جاروں علمی شہروں کے اکابراہلِ علم ہے استفاد، |
|              | امام اعظم ابوحنیفہ جیانہ نے زندگی میں بجین (۵۵) حج کئے                       |

| دس (۱۰) اکابرسلفِ صالحین جنہوں نے زندگی میں کثرت کے ساتھ جج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عباس را النوني ۱۸ هه ) نے گیارہ حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسود بن يزير مُواللة (متوفى 20هه) نے اس حج كئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت سعید بن میتب براید (متوفی ۹۴ هه) نے چالیس حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت عُمروبن میمون مِنْ الله (متوفی ۱۳۹هه) نے ساٹھ حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المام کی بن ابراہیم بن بشیر میں اللہ (متوفی ۲۱۵ ھ) نے ساٹھ حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المام سعید بن سلیمان ابوعثان الواسطی میشد (متوفی ۲۲۵ هـ) نے ساٹھ جج کئے۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امام على بن موفق مينية (متوفى ٢٦٥هـ) نے بچاس حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امام على بن عبد الحميد بن عبد الله عبد |
| امام جعفر بن محرنصير بن القاسم بَيْنَالَةُ (متو في ٣٨٨هـ) نے ساٹھ حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| امام حسن بن مسعود مِنند (متوفی ۵۲۸ هه) نے اسی حج کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| امام اعظم ابوحنيفه رئيسيا كاپهلاسطر حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام اعظم رئيليك كاحربين شريفين مين مجموعي طور بردس سال قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| امام اعظم میشد نے بیس سے زائد مرتبہ بھرہ کا سفر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امام اعظم عبلیہ کے تلاندہ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امام ابوصنیفہ میں کے چھیانوے (۹۲) تلاندہ کے اساءگرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اربابِ فضل وكمال كااجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نوسلاسلِ حدیث جن کی انہاء امام ابو حنیفہ جیالت پر ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علم حدیث مین مهارت وامامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علم دس حضرات پر دائر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| WA 1        | علم شریعت کے مدوّنِ اول                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ral         | الام الوحذة عينية كي ما يه م كهاري                                |
| ror         |                                                                   |
| ror         |                                                                   |
| raa         | امام ابوحنیفه میشند کی ثقابت وعدالت                               |
| ra4         | امام الوحنيفيه مِينالة سے ا كابر اہلِ علم كاساعت ِ حديث           |
| ب شار کرنا  | باره (۱۲) ا کابراہل علم کا امام ابوحنیفیہ جیشانیڈ کوائمہ حدیث میر |
| ryl         | امحدث کبیرامام ابوعبدالله حاکم نیسابوری میشد (متوفی ۴۰۵ ھ)        |
| ryr         | ٣ شيخ الاسلام علامه ابن عبدالبر مالكي مينية (متو في ٣٦٣ه ه)       |
| r4r         | سعلامهابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستانی تشانیه (متو فی ۵۴۸ هـ)  |
| ryr         | ٣ شيخ الاسلام علامه ابن تيميه رئيانية (متوفى ٢٨٧هـ)               |
| r4r         | ۵امام محمد بن عبدالله الخطيب تبريزي عِيناته (متوفى ۴۲ ۷ ۵ ۵)      |
| ۲ <u>۲۳</u> | ٢امام محمد بن احمد بن عبد الهادي مقدسي عينية (متوفي ١٩٣٧هـ)       |
| ۲ <u>۲۳</u> | ۷ عظیم نقاد محدث علامه شمس الدین ذہبی میشد (متوفی ۲۸۸ه ه)         |
| r44 <u></u> | ٨علامه ابن قيم بيشليه (متوفى ٥١ ١٥ هـ)                            |
| r44         | ٩حافظ ابن حجر عسقلانی میشد (متوفی ۸۵۲ھ)                           |
| ry2         | ٠١علامه جلال الدين سيوطى مينية (متو في ٩١١ هـ)                    |
| ۲۲۷ <u></u> | العلامه محمد بن يوسف صالحي شافعي مُثالثة (متو في ٩٣٢ه هـ)         |
| ۲۹۸         | ١٢علامه اساعيل بن محمد التحلوني شافعي رئيلية (متوفي ١١٦٢هـ)       |
| ۲۲۸         | امام ابوحنیفہ میں محدث بنانے والے تنے                             |
| r4.9        | متفق علیہ شخصیت کے متعلق جرح مردود ہے                             |

| 121         | امام اعظم بنالله کی مدح وتوصیف کرنے والوں کی کثرت                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷          | علامه ابن الوزير يماني مينيد كقلم سے امام ابوحنيفه مِينيد كامفصل و فاع      |
| 120         | علامه شعرانی مُشِنَّة کی نظر میں امام ابوحنیفه مُشِنَّه کاعلم حدیث میں مقام |
| r24         | علم جرح وتعديل ميں امام اعظم مينية كانماياں مقام                            |
| r^•         | امام ابو حنيفه بريالية اور فن جرح وتعديل                                    |
| rar         | کیا امام ابوحنیفه مِیَاللهٔ کا امام مالک مِیَاللهٔ ہے۔ ساع حدیث ثابت ہے۔    |
| taa         | مرویات امام اعظم میشد کی تعداد                                              |
| <i>የ</i> ለጓ | روایت حدیث میں امام اعظم میشاند کا مقام                                     |
| r/\ 9       | امام اعظم مِنْ اللهُ كے مقامِ حدیث پرایک شبه کا از اله                      |
| r9•         | امام ابوحنیفہ میں لیے اور بیث میں سے ہیں                                    |
| r9r         | امام ابوحنیفه میششیسے محدثین کرام کا ساع حدیث                               |
| ۲۹۵         | امام اعظم مِنالَة كي روايت ِحديث ميں احتياط                                 |
| r9Y         | امام ابوحنيفيه رئيلنيه كاطرز استدلال                                        |
|             | امام اعظم ابوحنیفه میشید کے اصولِ اخذِ قبول حدیث                            |
| r99         | راوی کاضبطِ صدر                                                             |
| the t       | حدیث کو هلین کی جماعت روایت کرے                                             |
| ۳۰۱۳        | روايت بالمعنی اور امام اعظم بينيد                                           |
|             | وجوه ترجيح اورامام اعظم مينانة                                              |
| r~- 9       | ايك سودس (۱۱۰) وجو هِ ترجيح                                                 |
| ٣١٣         | فقاہت ہے متصف رُوّات کی احادیث کوشیوخ محدثین پرتر جیح ہوگی                  |

÷



| ٣٢٠                  | مُنا وليه اورامام اعظم مِئِيلة                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| mrr                  | اخبارِ احادین بظاہر تعارض اورامام اعظم میشد کی تطبیقات         |
|                      | ہبہ سے متعلق روایات                                            |
|                      | سۇ رالكلب سىمتعلق روايات                                       |
|                      | سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا                                |
| ۳۲۸                  | حدیث مند اور مرسل<br>رن                                        |
| ة<br>صورتا۳۳         | ساع عن الشيخ اور قراءت على الشيخ ميں امام ابوحنیفه مين ایک راز |
| mm4                  | راوی کی توثیق کے لیے صرف ایک محدث کی گواہی بھی کافی ہے         |
| mp                   | '<br>تفتہ کی زیادتی مقبول ہے<br>نہ عظیم                        |
| PP2                  | خبر واحداورامام اعظم مشلة                                      |
| <b>T</b>             | خلاصهٔ بحث                                                     |
| من<br>طر <b>می</b> ں | امام اعظم ابوحنیفه ویشانهٔ کامقام سو(۱۰۰) اکابراہل علم کی نظ   |
| mhr                  | 10° / 2                                                        |
| m//m                 | ۲امام عمروبن دینار نیجانیه (متوفی ۱۲۱هه) کی نظر میں            |
| ٣٣٣                  | سو المرية برين المناك المعرفي المرين في                        |
| pr/rpr               | ٣امام ابوا يوب سختياني ترشيش (متو في ١٣١١هه ) كي نظر ميں       |
| mm                   | ۵امام مغیره بن مقسم عبید (متوفی ۱۳۱۵) کی نظر میں               |
| <b>T</b> PP          | ٢امام أغمش مِينالاً متوفى ٢٢ماه ) كى نظر ميں                   |
| ۳۳۵                  | ر المال جعفر م برعل عبلا دور في روي بن بر                      |
| ۳۲۵                  | ٨امام ابن ابي ليل مينيه (متوفي ١٣٨هه) كي نظر مين               |

| mu.i  | ٩امام عبدالله بنعون مِينه (متو في ١٥٠ه) كي نظريس.              |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ظريين | ٠١امام المغازى محمد بن اسحاق مُيَّاللَّهُ (متو في ٥٥ اه) كي نن |
| mrz   | ااامام ابن جرتج رئيلة (متوفى ١٥٠هـ) كى نظر ميس                 |
| rr2   | ١٢امام معمر عيشة (متوفى ١٥٢ه) كي نظر مين                       |
| rra   | ۱۳امام ابوجعفر رازی بیشد (متو فی ۱۵۳ه ) کی نظر میں .           |
| ۳۳۸   | ۱۳امام حسن بن عماره مِيناتُهُ (متو في ۱۵۳هـ) كي نظر مين.       |
| mrq   | ۵امام مسعر بن كدام بينية (متوفى ۱۵۵ه و) كى نظر مين.            |
| ro    | ١٧امام سعيد بن الي عروبه رئيسة (متوفى ١٥١ه) كى نظر مير         |
| ra•   | ے!امام اوزاعی میشد (متوفی ۱۵۷ھ) کی نظر میں                     |
| ال    | ١٨امام حارث بن مسلم رئياتياً (متو في ١٥٧ه ) کي نظر مير         |
|       | ١٩امام زفر بن بذيل رئيسية (متو في ١٥٨ه) كي نظريين              |
|       | ۲۰امام عبدالعزيز بن ابي رواد رئيسية (متو في ۱۵۹ھ) کی           |
|       | ۲۱امام داود طائی میشد (متوفی ۱۲۰هه) کی نظر میں                 |
|       | ۲۲امام شعبه بن حجاج مُرايد (متو في ۱۲۰هـ) کي نظر ميں           |
|       | ۳۳امام سفیان توری رئیانیه (متو فی ۱۲۱هه) کی نظر میں            |
|       | ۲۳امام سعید بن عبدالعزیز برایشه (متوفی ۱۲۷ه) کی نظر            |
|       | ٢٥امام محمد بن ميمون مينيي (متو في ١٦٧هـ) کی نظر میں           |
| •     | ٢٧امام حسن بن صالح بن حي مينية (متو في ١٦٧) كي نظر             |
|       | ٢٤امام خارجه بن مصعب مُنظر؛                                    |
|       | ۲۸امام حازم مجمته بیشهٔ (متوفی ۱۲۹هه) کی نظر میں               |

----

|                     | المن شكير المنظلان في المنظلان المنظلان المنظلان المنظلان المنظلان المنظلان المنظلان المنظلة ا |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raz                 | ٢٩امام خدت كبن معاويه رئة الله (متو في الحاره ) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۵۷                 | ۳۰امام زہیر بن معاویہ محالیہ (متوفی ۱۷۱۵) کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩٨                 | اسامام نوح بن ابی مریم نیشهٔ (متو فی ۱۷هه) کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۵۸                 | ٣٢امام قاسم بن معن عِيناتُه (متو في ١٤٥ه) کي نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۵۹                 | ٣٣امام قاضى شريك مِينالله (متو في ١٤٧ه ) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۵۹                 | ٣٣امام فضيل بن عياض وشيد (متو في ١٤٧ه ) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m4+                 | ٣٥امام ما لك رئيسة (متوفى ٩ ١٥هـ ) كى نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m4•                 | ٣٦امام عبدالله بن مبارك رئيلة (١٨١هـ) كي نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٦ <u>۲</u>         | ٣٧امام ابو يوسف مُشِينة (متو في ١٨١هـ) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>۳</b> 4 <u>r</u> | ٣٨امام يزيد بن زريع مينية (متوفى ١٨٢هـ) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAL</b>          | ٣٩عبدالعزيز بن ابي سلمه رئية لله (متو في ١٨١هـ) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m4m                 | ۴۶۰امام عیسی بن یونس میشید (متو فی ۱۸۹هه ) کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | الهامام يوسف بن خالد سمتى عينية (متو في ١٨٩هه) كي نظر ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | ۳۲امام فضل بن موسی سینانی میشد (متو فی ۱۹۲هه ) کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۲۵                 | ٣٧امام وكيع بن جراح من (متو في ١٩٧هه) كي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>۳</b> ΥΥ       | ۳۶امام سفیان بن عیبینه میشیز متوفی ۱۹۸ه کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| m44                 | ۴۵امام بحی بن سعید القطان میشد (متوفی ۱۹۸هه) کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| m42                 | ٣٧امام حفص بن عبدالرحمٰن بلخي مِئاللة (متو في ١٩٩هه ) كي نظر ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۷                 | ٣٧امام ابوضمر ه بينانية (متو في ٢٠٠هه ) کي نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٤                 | ۴۸امام ابو یحیی حمانی نیتانیهٔ (متوفی ۲۰۲ه) کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

.

| ٣٩ امام شافعی برایشه (متو فی ۲۰۰سه ) کی نظر میں                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰امام نضر بن شمیل مینید (متوفی ۲۰۲۵) کی نظر میں                                                          |
| ۵۱امام یزید بن مارون برانشه (متوفی ۲۰۱ه) کی نظر میں                                                       |
| ۵۲ امام ابوسلیمان جوز جانی براید (متوفی ۱۱۱هه) کی نظر میں                                                 |
|                                                                                                           |
| ۵۳ امام ابوعاصم مینید (متوفی ۲۱۲هه) کی نظر میں                                                            |
| ۵۵امام عبدالله بن داودخریبی مبیلیه (متوفی ۲۱۳هه) کی نظر میں۱                                              |
| ۵۵امام شداد بن حکیم بیشه (متوفی ۱۳۳۵ هه) کی نظر میں                                                       |
| ۵۲ امام عبدالله بن يزيد مقرى مِينيد (متوفى ۲۱۳ هـ) كى نظر ميس معبدالله بن يزيد مقرى مِينيد (متوفى ۲۲۳ هـ) |
| ۵۷ امام خلف بن ابوب مین اوب مین (متوفی ۲۱۵ هـ ) کی نظر میں                                                |
| ۵۸ امام کمی بن ابراہیم میشیز متونی ۲۱۵ س) کی نظر میں                                                      |
| ۵۹ امام ابوخزیمه بیشد (متوفی ۱۲ه) کی نظر میں                                                              |
| ۲۰امام فضل بن دكين عين المين (متو في ۲۱۹هه ) كي نظر ميس                                                   |
| ٢١امام بشرين حارث مينية (متوفى ٢٢٧هه) كي نظريين                                                           |
| ٣٢ امام عبيد الله بن محمد المعروف بابن عائشه مينية (متو في ٢٢٧ هـ) كي نظر مين بيم ٢٢                      |
| ٣٢امام يحيى بن معين ميني (متوفى ٣٣٠هـ) كي نظريين ٢٣٠٠                                                     |
| ٣٢ امام على بن مديني نيسته (متو في ٣٣٧هه ) كي نظريين                                                      |
| ٢٥امام ابوشيبه مِيناهُ متو في ٢٣٥هـ) كي نظر مين                                                           |
| ۲۲امام ابراہیم بن ابومعاویہ بیشیر (متو فی ۲۳۷ھ) کی نظر میں ۔۔۔۔۔۔                                         |
| ٢٤ امام اسد بن حكيم بيانية (متو في ٢٣٧هه) كي نظر مين                                                      |
| ۲۸امام احمد بن عنبل بيانية (متو في ۱۳۲۱هه ) كي نظر مين                                                    |



| ۲۹ امام محمد بن عبدالعزيز مُشاليد (متو في ۱۲۲۱هه) كي نظر مين                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٤امام بحيى بن اكثم بيناني (متوفى ٢٣٢هـ) كى نظر ميں                                                            |
| اكامام احمد بن عبدالله المحلي عبينية (متوفى ٢٦١هه) كي نظر ميس                                                  |
| ۲۷صاحب السنن امام ابوداود عمينية (متو في ۲۷۵هه) كي نظر مين                                                     |
| ٣٤امام محمد بن عبد الله الحاكم نيسابوري عنية (متوفى ٥٠٠٥ هـ) كي نظر مين ١٩٠٠.                                  |
| ۳۸۱علامه ابن ندیم (متوفی ۳۳۸ه) کی نظرمیں                                                                       |
| ۵۷علامه ابن عبد البريشية (متوفى ٩٣٧هه) كي نظريين                                                               |
| ٢٨منتس الائمه سرفسي مينية (متوفى ١٨٨٥هـ) كي نظر مين                                                            |
| 22علامه عبدالكريم شهرستاني مينية (متوفى ۵۴۸ه م) كي نظر مين الكريم شهرستاني مينية (متوفى ۵۴۸ م                  |
| ۸۷علامه ابن خلکان میشاند (متوفی ۲۸۱هه) کی نظر میں                                                              |
| 24 شخ الاسلام علامه ابن تيميه مينية (متو في ۲۸ ۵ هه) كي نظر مين                                                |
| ۸۰امام محمد بن عبد الله الخطيب تبريزي مِينية (متو في ۲۴۲هه) کي نظر ميں ۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٨١امام ابوالحجاج مزى مُشِيدٌ (متو في ٢٧٦) كي نظر ميں                                                           |
| ۸۲امام محمد بن احمد بن عبد الهادي مقدسي مِينية (متو في ۴۴۷هه) کي نظر ميں۸۲                                     |
| ۸۳علامهٔ شمس الحدین ذہبی مجینیہ (متو فی ۴۸ سے سے) کی نظر میں۸۳                                                 |
| ٨٨امام على بن عثمان مارديني المعروف ابن التركماني بيسير متوفى ٥٥٠هـ) كي نظر مين ٣٨٩.                           |
| ٨٥علامها بن قيم مُشِيْدِ (متو في ۵۱ ۷ ۵ ) كي نظر ميں                                                           |
| ۸۲ علامه علاء الدين مغلطا ئي مينية (متو في ۶۲ ۷ هه) کی نظر میں                                                 |
| ۸۷علامه خلیل بن ایبک صفدی میشد (متو فی ۷۲۴) کی نظر میں                                                         |
| ۸۸حافظ ابن کثیر مبتالیه (متوفی ۴۷۷هه) کی نظر میں                                                               |



| ۸۹ علامه محمد بن ابراہیم بمانی بیانی بیانی (متوفی ۴۸۰۰ه ) کی نظر میں : ۸۹۰                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠هافظ أبن حجر عسقلاني بياتية (متوفى ٨٥٢هه) كي نظر مين                                           |
| ٩١علامه بدرالدين عيني بيني متو في ٨٥٥ه ) كي نظر مين                                              |
| ۹۲امام جمال الدين ابن تغرى بردى بيتات (متو في ۸۷هه) كى نظر مين ١٩٣٠٩٢                            |
| ٩٣علامه صفى الدين خزرجى بيانية (متوفى ٩٢٣هه) كي نظر مين                                          |
| ٩٤علامه محمد بن بوسف صالحي دمشقي مينية (متوفى ٩٣٢ هه) كي نظر مين                                 |
| 90علامه عبد الوباب شعراني بينية (متوفى ٣٥٨هه) كي نظر مين                                         |
| ٩٢علامة تقى الدين بن عبد القادر الغزى مِيناتي متو في ١٠١٠ه ) كي نظر مين ١٩٥                      |
| ٩٤علامه ابن العما ده شبل مبينة (متو في ١٠٨٩هه ) كي نظر ميس                                       |
| ٩٨علامه اساعيل التحلوني شافعي بينية (متوفى ١١٦٢هـ) كي نظريس٩٨                                    |
| 99علامه نواب صديق حسن خان بيتانية (متوفى ٢٠٠٧ه ) كي نظر مين                                      |
| ۱۰۰ خیرالدین زرکلی پُرانیهٔ (متو فی ۱۳۹۷هه) کی نظر میں                                           |
| امام ابوحنیفه بخشید کی مدح میں علامہ خوارزمی بیشید کے اشعار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| امام ابو حنیفه مِینید کا مقام فقهاء کرام کی نظر میں                                              |
| امام ابوحنیفہ میشند کی مدح میں عبداللہ بن مبارک میشد کے اشعار                                    |
| امام ابوحنیفہ بیالیہ پرطعن کرنے والوں کے متعلق بھی بن معین بیالیہ کے اشعارا ۴۰                   |
| امام ابو حنیفہ مینید علمائے اہلِ حدیث کی نظر میں                                                 |
| كتاب الآثار                                                                                      |
| كتاب الآثار كاانتخاب                                                                             |
| كتاب الآثار كاطريق تاليف                                                                         |





|             | ے یہ دورے ریشن کریں ہے۔                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱         | کتاب الآثار کے حیار نسخوں کا تعارف                                                |
| ۲۱۱         | انسخه امام زفر بن مذیل میشهٔ (متوفی ۱۵۸ هه)                                       |
| r1a         | ٢نسخدامام ابو يوسف مبية (متو في ١٨٢هه)                                            |
| ۳۱۲ <u></u> | س. نسخه امام محمد بن حسن شیبانی نیسته (متو فی ۱۸۹ه <u>)</u>                       |
| ۳۱۹         | ٣ نسخه امام حسن بن زیاد نیمانیة (متوفی ۴۰۴ هـ)                                    |
| rrr         | كتاب الآ ثارك رجال يركهي كئ كتابين                                                |
| rry         | كتاب الآثار كي شروحات                                                             |
| ~rq         | کتاب الآثار کے متعلق عبد اللہ بن مبارک میشید کی رائے                              |
| 749         | كتاب الآثار كے متعلق عبداللہ بن مبارك نيسينے كے اشعار                             |
| ٣٣٠         | اسنادِ حدیث اس امت کی خصوصیات میں سے ہے                                           |
| rrr         | محد ثنین عظام کی نظر میں سندِحدیث کی اہمتیت                                       |
| MMM         | محد ثبین کرام کے ہاں اساد عالی کا مقام                                            |
| ۳۳۵         | سند غالی اور سند نازل                                                             |
| rry         | نقہاءکرام اورائمہ صحاح ستہ میں امام اعظم م <sub>نتائل</sub> ی کی سندسب سے عالی ہے |
| <u> </u>    | اوحدانیات                                                                         |
|             | ۲ثنائيات                                                                          |
|             | س. ثلاثیات                                                                        |
|             | محدثین کے پاس سب ہے اعلیٰ اسانید ثلاثیات ہیں                                      |
| ۲ <b>۳۹</b> | امام شافعی نیسیه (متوفی ۲۰۴۵ ) ہے مروی ثلاثی روایات                               |
| ١٠/٠٠       | اابوداود طبالی نیسته (متوفی ۴۰ هه) سے مروی ثلاثی روایات                           |





**~0~** 

| ۳ <b>۴•</b>         | ٣احمد بن حنبل بينيا (متوفی ٢٣١هه) ہے مروی ثلاثی روایات    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ت                   | سامام عبد بن حمید میشید (متوفی ۲۳۹هه) سے مروی ثلاثی روایا |
|                     | ۵امام داری مینید (متوفی ۲۵۵هه) میمروی ثلاثی روایات        |
| ۳۳۱                 | ٢امام طبرانی بیشهٔ (متوفی ۲۰۳۵) ہے مروی ثلاثی روایات      |
| ۳۳۱                 | امام اعظم میششے مروی وُ حدانی، ثنائی اور ثلاثی روایات     |
| ٣٣٣                 | علوَّ سند                                                 |
| WW                  | امام اعظم مبينية كي وحدانيات                              |
| W/W                 | امام اعظم مبنید کی صحابہ ہے روایت                         |
| mm                  | امام صاحب برينيا كى وحدانيات برمستقل تاليفات              |
| ۲۲۷                 | امام اعظم جيالية كي ثنائيات                               |
| <u> </u>            | امام اعظم مِنظِينَةٍ كَى ثلاث <b>يات</b>                  |
| ۳۵٠                 | صیح بخاری میں موجود ہیں (۲۰) ثلاثیات کے راوی حنفی ہیں     |
| rar                 | امام اعظم مِنْ الله كَي رُباعيات                          |
| ٺ کي تعداد پانچ سو  | امام اعظم میشنیسے مروی صرف تین کتابوں میں ثنائی روایا ب   |
| ·                   | چو(۲۰۵) ہے                                                |
| rar                 | امام اعظم الوحنيفه بخاللة سے مروی میں (۲۰) ثنائی روایات   |
| ن کی تعداد گیاره سو | امام اعظم میشنیسے مروی صرف تین کتابوں میں ثلاثی روایا ب   |
|                     | چھبیں(۱۱۲۲)ہے                                             |
| ۳۵۹                 | امام اعظم ابوحنیفه جنالتا ہے مروی ہیں (۲۰) ثلاثی روایات   |
| <b>644</b>          | خلاصه بحث                                                 |



#### مقارمه

امام ابوحنيفه تبينتنا يني غيرمعمولي شخصيت اورعكم فقدكے ميدان ميں نماياں خد مات كى بناء پر تاریخ امت میں متازحیثیت کے حامل ہیں، آپ نے فہم حدیث، انتخراج مسائل اور استنباطِ احکام میں ایک نئی طرز فکر ومنہاج کی بنیا در کھی ، اور فقہ میں ایک مستقل مسلک کے بانی ومؤسس کھہرے، آپ کے افکار ونظریات کو جہاں علمی حلقوں میں غیرمعمولی یزیرائی حاصل ہوئی اور آپ کی مدح وثناء کی گئی ، و ہاں بعض متعصّبین اور منشد دین کی طرف ھے آپ طعن وتنقید کا نشانہ ہے ، ہر با کمال شخصیت کے ساتھ ہمیشہ سے بید ستورر ہاہے کہ انہیں مدح وتعریف کے ساتھ ساتھ جرح وتنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، بلند پایہ شخصیات کیلئے یہ کوئی عيبنبيل كيونكمسلم ہےكه لا يسرمني شبجس إلا ذو ثمر ( كيلدار درخت بي پقرول كا نشانہ بنتا ہے) آپ مَالِیْلِم نے قیامت کی پندرہ علامات بیان کیں ،ان میں سے ایک علامت يرضى "لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا" ( يَحْطَلُوكَ يَهِلِي لُوكُون يرلعنت كريس كَي )\_ یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے کہ ائمہ اسلام اور محدثین کرام کے بارے میں طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں،اوران کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، چنانچہ ایک صاحب لكھتے ہں:

امام ابوصنیفہ بیستیرایک سے ذاکد مرتبہ گفر عاکد ہواجس سے توبہ کرانے کی بھی نوبت آئی۔ وجناب محمد بین عبداللہ ظاہری السندی نے کتاب لکھی ''امام ابوصنیفہ کا تعارف محدثین کی فظر میں ''اس کتاب کا انداز اس قدر گھٹیا اور زبان اتنی غلیظ ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اس کتاب کا انداز اس قدر گھٹیا اور زبان اتنی غلیظ ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اس کتاب میں ائمہ حدیث کی طرف منسوب کر کے موضوع ومن گھڑت روایات ذکر کیں ہیں ،امام اعظم جیستی کے خلاف الیمی زبان استعمال کی ہے کہ خدا کی پناہ!

۩ اللمحات: جساص ۱۷۷



ہم یہاں صرف ای کتاب کے چندعنوانات ذکر کرتے ہیں:

ا....امام ابوحنیفہ کے مثالب (زخم جوانہوں نے امت کودیتے ہیں)

٢....امام ابوحنيفه كے فضول اور فتيح اقوال كابيان

۳....ابوحنیفهاورا*س کانس*ب

۳....ابوحنیفهاور هوس جاه

۵....ابوحنیفه کی رائے کی مذمت اور اس سے بیچنے کے بیان میں \_ **®** 

اندازہ کیجئے کہ امام صاحب کے خلاف ان کے دلوں میں کس قدر بغض وعناد ہے۔

امام صاحب کی آراء کے متعلق گفتگوکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام صاحب نے اپنی باتوں کوغلط یا باطل یا شر سے تعبیر کیا ہے ، انہیں ان کے غلط ہونے کا شک یا یقین تھا۔ 🛈

ايك اورصاحب امام اعظم ابوحنيفه بينيد كمتعلق لكهته بين:

کونکہ بیمسلمہ امراور آخری اور قطعی حقیقت ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نام کے ساتھ محدث
یا امام فن حدیث کا لفظ برائے نام بھی گتب تاریخ اسلام اور اساء الرجال وطبقات میں نہیں
ہے، بلکہ امام صاحب کے معاصرین اور بعد والول نے جس درجہ اشد ترین اور کھلم کھلا جرح حضرت امام صاحب پر کی ہے وہ امام دار قطنی کے ضعیف کہنے سے بہت زیادہ کڑی ہے،
اصل واقعہ یہ ہے کہ فن حدیث ورجال میں نہ ہی تو حضرت امام ابو صنیفہ کو کوئی مہارت و کمال ہے اور نہ ہی کئی کوئی کائی موضوع پر کوئی کتاب لکھنے کوئو فیق ہوئی۔

🕩 امام ابوحنیفه کا تعارف محدثین کی نظرییں ،ص:۵۸،۵۵،۴۵،۳۸،۲۳

🛭 اللحات: جهص ۱۳۴ 🖨 نتائج التقليد بص:۱۸۹



کرام کے نام لکھ کریے غلط بیانی کی ہے کہ ان علماء نے امام صاحب پر جرح کی ہے، حالانکہ کوئی ایک جرح باحوالہ قل ہیں ورنہ اس فرقے کوئی ایک جرح باحوالہ قل نہیں کی ہے، بیرتو چند حوالے ہم نے نقل کیئے ہیں ورنہ اس فرقے کے اکثر حضرات اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ بیلوگ جب تک امام صاحب کی گستاخی نہ کریں ان کوسکون نہیں ملتا۔

سراج الامة ، امام الفقهاء ، امام اعظم ابوحنیفه بَیالیه تو وه متفق علیه شخصیت بین جن کی امامت وعدالت، دیانت و فقاهت ، تقوی وطهارت ، عبادت گزاری وشب بیداری فهم حدیث ، استخراج مسائل اوراسنباط احکام مین آپ کوتمام ائمه مین نمایال مقام حاصل ہے۔ امام ابوحنیفه عیشائله کی عدالت و ثقابهت متفق علیه ہے اسکے متعلق کی گئ جرح مردود ہے

علامة تاج الدين بكي مُناسير متوفى الاله عن مات بين:

ہمار ہے بزدیک صحیح اور درست بات ہے ہے ہی امامت وعدالت ثابت ہوجائے،
اوراس کی مدح کرنے والے زیادہ، جرح کرنے والے کم ہوں، اور کوئی قرینہ بھی اس بات
پر دلالت کرے کہ اس شخصیت پر جو جرح کی گئی وہ نہ بہی تعصب یا کسی دیگر د نیوی اغراض کی
وجہ سے کی گئی ہے جیسا کہ ہم عصروں میں ہوتا ہے تو ایسی جرح قابل قبول نہیں ہے، اگراس کا
دروازہ کھول دیا جائے تو کوئی شخص بھی جرح سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے:

الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته و كثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه و كانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه و نعمل فيه بالعدالة و إلا فلو فتحنا هذا الباب و أخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد.

<sup>●</sup>قاعدة في الجرح و التعديل: من ثبتت إمامته و عدالته، ص: ٩ ١

علامہ ابن عبد البر مالکی بیشنی (متوفی ۳۱۳ هے) فرماتے ہیں کہ ہروہ شخص جس کی عدالت، دیانت داری، نقابت اور علم دوتی واضح ہو، ایسے شخص کے بارے میں کسی کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائیگا:

والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته و ثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد. •

علامه محدين ابراجيم المعروف ابن الوزير بيسير متوفى ٨٨٠٥ ) فرماتے ہيں:

امام ابوحنیفه کی فضیلت ،عدالت ،تقوی اورامانت داری تواتر کے ساتھ ثابت ہے:

أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته وتقواه وأمانته. 6

علامة تاج الدين بلي ميني (متوفى ايري) فرماتے ہيں:

ضابطہ یہ ہے کہ جوہم کہ رہے ہیں کہ جس کی عدالت ثابت ہواس کے بارے میں اس شخص کی بات قابل التفات ہی نہیں ہے جس نے متعلق قرائن پیشہادت دیتے ہوں کہ وہ زیادتی یا تعصب مذہبی وغیرہ کی وجہ سے الزام قائم کرتا ہے:

ان الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه إما لتعصب مذهبي أو غيره.

ان تمام حوالہ جات ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ جس شخص کی عدالت، دیا نت ، ثقابت ثابت ہوتا ، اگر ہر ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، اگر ہر شخص کی جرح سے جو کہ متعصّب یا متشدہ ہوتو اس کا کوئی اعتبار کرلیا جائے تو پھر اس امت میں کوئی شخص بھی جرح سے نہیں نیج سکے گا،

● جامع بيان العلم وفضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ج٢ ص٩٣٠ ا

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: الوهم الحادي عشر، ج٢ ص٢ ١٣

طبقات الشافعية الكبرى: ترجمة: أحمد بن صالح المصرى، قاعدة في الجرح والتعديل، ج٢ ص ٩



جب جرح بھی مبہم ہوا دروہ مذہبی تعصب ،عناد ، یا حسد کی بناء پر ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بندہ نے سو(۱۰۰) اکابر اہلِ علم کی آ راء جن میں امام دار ہجرت ما لک بن انس، امام شافعی ،امام احمد بن حنبل ،سفیان تؤری ،امام اعمش ،امام وکیع بن جراح ،امام مکی بن ابرا ہیم ، امام ابوعاصم النبيل ، امام عمر بن راشد، عمر و بن دينار، امام مُسعر بن كدام، امام داو د الطائي، امام شعبه بن حجاج ، امام عظاء بن ابي رباح ، فضيل بن عياض ،سفيان بن عيينه ، امام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطّان ، امام حفص بن عبد الرحمٰن ، امام حسن بن صالح ، امام ابن ساک،عبدالرحمٰن بن مهدی،امام یحیی بن آ دم،عبدالله بن داود،امام علی بن مدینی،امام ابو يوسف، امام ابن الوزير اليماني ، علامه ابن عبد البر مالكي ، علامه ابن تيميه ، علامه ابن قيم ، علامه تاج الدين بكي ،امام ذہبي ،حافظ ابن حجر عسقلاني اور ديگر ا كابر محدثين وفقهاء بيشيخ كے اقوال باحوال مُقل کئے ہیں، جوانہوں نے امام صاحب جیسی کے متعلق کیے ہیں، ان میں سے کوئی ا یک بھی اگر کسی راوی کے ثقہ ہونے کی گواہی دیتو اسے قبول کرلیا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی جماعت امام صاحب نہیں کے ثقابت کی گواہی دیتو چند متعصبین یا متشددین کی جرح کی وجہ سے ان اکابرِ اہل علم کی ان شہادتوں کورد کردیا جاتا ہے، جب کہ امام صاحب مجانبۃ کی مدح میں ان ا کابر نے کتابیں لکھیں ہیں جوخود اس لائق تھے کہ ان کی شان میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، جاروں مکتبہ فکر کے علماء نے امام صاحب پر کتابیں لکھیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ بیشنی مدح وتو صیف کرنے والوں کی تعداداس قدرزیادہ ہے کہ ان کے احصاء کیلئے دفاتر جیا ہمیں۔

علامه ابن عبد البرمالكي بينية (متوفى ٣٦٣م هـ) اپن شهره آفاق كتاب 'الانتقاء في في طامه ابن عبد البرمالكي بيلي يجيس في خيسائل الشلاثة الأئمة المفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة "مين بيلي يجيس (٢٦) اكابرمحدثين وفقهاء كم امام صاحب كي توثيق وتوصيف معلق تفصيلي اقوال نقل



کیئے، پھراکتالیس (۴۱)علم وفضل کے آفاب و ماہتاب کے اساء فقل کیئے ہیں کہ بیسب امام صاحب کی مدح کرتے ہیں گویا ۱۲۷ کابر اہلِ علم امام صاحب کی مدح وتو صیف کرتے ہیں۔ **0** 

امام اعظم ابوحنیفہ میں میں مامت وشہرت کے جس بلند وبالا مقام پر ہیں ان کعظمت شان بذات خود انہیں ائمہ جرح وتعدیل کی انفرادی تعدیل وتو ثیق سے بے نیاز کردیتی ہے۔

علامه ابواسحاق شیرازی مینید (متوفی ۲۷۷ه) فرماتے ہیں:

جرح وتعدیل کے باب میں خلاصہ کلام ہے کہ داوی کی یا تو عدالت معلوم ومشہور ہوگی یا اس کا فاسق ہونا معلوم ہوگا یا وہ مجہول الحال ہوگا ، اگر اس کی عدالت معلوم ہوجیے کہ حضرات صحابہ کرام یا افاضل تا بعین جیسے حسن بھری ، عطاء بن رباح ، عامر شعبی ، ابرا ہیم نخعی یا ان جیسے بزرگ ترین ائمہ دین جیسے امام مالک ، سفیان توری ، امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، امام احمد ، امام اسحاق بن را ہو میہ ہوگئی عدالت اسحاق بن را ہو میہ ہوگئی عدالت وتوثیق ضروری نہیں ہوگی :

وجسملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته.

<sup>•</sup> رَكِي تَفْسِلُ كِمَاتِهِ:"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة"ص: ٩٣ اتا ٢٣٣

<sup>€</sup> اللمع في أصول الفقه: باب القول في الجرح والتعديل، ص: ٧٧



# علامة تاج الدين بكي مِينية (متوفى الاله من فرمات بين:

ہمارااعتقادیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سفیان توری، سفیان بن عیدیہ، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ، داود ظاہری، ابن جریر طبری اور سارے ائر مسلمین براین عقائد واعمال میں منجانب اللہ ہدایت پر تھے، اور ان ائمہ دین پر ایسی باتوں کی حرف گیری کرنے والے جن سے میہ بررگان دین بری تھے مطلقاً لائق التفات نہیں ہیں، کیونکہ میہ حضرات علوم لدتی ، خدائی عطایا، باریک استنباط، معارف کی کثرت اور دین و پر ہیزگاری، عباوت و زہد کے ایسی مقام پر تھے جہاں پہنچانہیں جاسکتا:

ونعتقد أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد والسفانين والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهرى وابن جرير وسائر أئمة المسلمين على هدي من الله في العقائد وغيرها ولا التفات إلى من تكلم فيهم بما هم بريئون منه فقد كانوا من العلوم اللدنية والمواهب الإلهية والاستنباط الدقيقة والمعارف الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهادة والجلالة بالمحل لا يسامى.

علامها بن عبدالبر مالكي مُشاللة (متو في ١٣٣٧ه هر) فرماتے ہيں:

امام صاحب کی توثیق اور آپ کی مدح وتو صیف کرنے والوں کی تعداد جرح کرنے والوں سے زیادہ ہے:

الذين رووا عن أبي حنيفة وو ثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه. الله الذي تكلموا فيه. الله المام ابوحنيفه مينيات كم تعلق جوجر عين آئي بين بعض تو ان مين بالكلمبهم بين، اور

<sup>🛈</sup> جمع الجوامع للسبكي: ج٣ ص ١ ٣٣



اصول ہے کہ تعدیل مفسر کے ہوتے ہوئے جرح مبہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے،ا کثر محدثین، ائمہاحناف شیخین،اصحاب السنن اورجمہوراہل علم بھیلینے کا یہی مذہب ہے:

إن عدم قبول الجرح المبهم هو الصحيح النجيح وهو مذهب الحنفية وأكثر المحدثين منهم الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وأنه مذهب الجمهور وهو القول المنصور. •

اوربعض جرحیں ہم عصروں سےصادر ہوئی ہیں ،معاصر کی جرح معاصر کے خلاف بغیر حجت کے قبول نہائے کے معاصرت اکثر سبب بنتی ہے نفرت کی طرف پہچانے کا:

ومن ثم قالوا لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر أي إذا كان بلا حجة لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة. ٢

علامه ابن عبد البر مالكي مِينيد (متوفى ١٣٣ه هـ) نے بقاعده ايک باب قائم كيا ہے "باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض "اس ميں حضرت عبد الله بن عباس بات ما قول قول العلماء بعضهم في بعض "اس ميں حضرت عبد الله بن عباس بات في كيا ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خُذُوا الْعِلْمَ حَيْثُ وَجَدُتُمُ وَلَا تَقْبَلُوا قَولَ الْفُقَهَاءِ بَعُضِهِمُ فِي بَعُض، فَإِنَّهُمُ يَتَغَايَرُونَ تَغَايُرَ النَّيُوسِ فِي الزَّرِيبَةِ.

علامة من الدين ذہبی بیالیہ (متوفی ۴۸ کھ) ابوعبداللہ بن حاتم بن میمون بیالیہ کے حالات میں لکھتے ہیں: حالات میں لکھتے ہیں:

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: الموصد الأوّل فيما ما يقبل من الجرح والتعديل، ص٠١٥ الله الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: إيقاظ: في بيان حكم الجرح غير البرئ، ص١٩٥ م حامع بيان العلم وفضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ج٢ ص ١٩٩١



هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع. ٥

اوربعض جرحیں تعصّب یا عداوت یا نفرت کی بناء پرصادر ہوئیں اور الیی تمام جرحیں مردود ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں :

.. الجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود.

اوربعض جرحیں متشددین سے صادر ہوئیں ہیں،اوراصول ہے کہ جارح اگر متعقق ہو یا متشدد ہوتو اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ کوئی منصف اور معتدل مزاج ان کی موافقت نہ کرے:

أن يكون الجارح من المتعنتين المتشددين في الجرح فإن هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل لهم متشدد في هذا الباب، فيجرحون الراوى بأدنى جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغى إطلاقه فمثل هذا توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر ما لم يوافقه غيره ممن ينصف ويعتبر.

امام صاحب ٹرسنی کے متعلق جتنی بھی جرحیں منقول ہیں وہ ان چار باتوں سے ہٹ کر نہیں ہیں لہذاان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

علامه عبدالحی لکھنوی میشد (متوفی ۴ ۱۳۰ه) فرماتے ہیں:

خلاصة المرام في هذا المقام أنه لا شبهة في كون أبي حنيفة ثقة وكون روايته معتبرة صحيحة والجروح الواقعة عليه بعضها مبهمة وبعضها

• سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو عبد الله بن حازم بن ميمون، ج ا ا ص ا ٠٠

€قواعد في علوم الحديث: باب لا يؤخذ بقول كل جارح ولو كان الجارح من الأئمة: ص٨١، ١٩١





صادرة من أقرانه وبمعضهما من المتعصبين المخالفين له وبعضها من

المتشددين المتساهلين فكلها غير مقبولة عند حذاق العلماء . • امام ابوحنیفہ مُرِینیا کے حالاتِ زندگی ،سیرت وسوائح ، حالات ووا قعات ، آپ کی فقہی بصيرت، تبحرعكمي، ذبانت وفطانت، نكته رَس جوابات، حسنِ اخلاق، ورع وتقوى، توكل واستغناءاورآپ کے پُراثر واقعات،ان موضوعات پر چونکہ ار دوزبان میں کافی حد تک کام ہوا ہے لیکن امام ابوحنیفہ میشند کاعلم حدیث میں کیا مقام ومرتبہ تھا،اس ہے متعلق جامع اور مفصّل کتاب با حواله بنده کی نظر ہے نہیں گز ری جس میں امام صاحب کی محد ثانہ حیثیت، آپ کے اصول حدیث، آپ کے متعلق اکابراہلِ علم کی آراء، فن حدیث ور جال میں آپ كى مهارت، آپ كى مسانىداور كتاب الآثار كا تعارف، آپ كىلىم حديث ميں اساتذه وشیوخ ،امام صاحب کی تابعیت ،آپ کے متعلق نبوی پیشن گوئی اور اس کے مصداق کے متعلق اہل علم کی آ راء ، کتاب الآثار پر لکھے گئے حواثی ، شروحات ،تعلیقات ، اختصارات کا تعارف اور آپ پر کی گئی جرحوں کے تفصیلی جوابات ہوں۔ چونکہ غیر مقلدین کے خاص وعام نے امام صاحب کے متعلق میہ غلط پر ویبیگنڈ ہ کیا ہوا ہے کہ امام صاحب کوعلم حدیث میں دستر سنہیں تھی اور آپ علم حدیث میں کمزور تھے، تو بندے نے بفضل اللہ تعالی تمام شہور جرحوں کے جوابات باحوالہ لکھ دیئے ہیں ،البتة امام صاحب پراہل الرأی اور مخالفت حدیث کا جو اعتراض ہے اس کا تفصیلی جواب اور اس کے متعلق سیر حاصل مباحث چونکہ امام اہلسنت ، فخر دیوبند، شخ الحدیث والنفیرحضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر مُسَلَدِ نے "مقام الى حنيف" ميں اس يرمفصل گفتگو كى ہے، اسلئے بندہ نے ان دوموضوعات ہے متعلق کچھوض نہیں کیا۔

 <sup>◘</sup> مجموعة رسائل اللكهنوي: إمام الكلام مع غيث الغمام، الباب الثاني، ج٣ ص١٤٤



بندے کی عمرعزیز کااس وقت اٹھائیسواں (۲۸) سال چل رہا ہے،اس دقیق اور علمی موضوع کے لئے دوران تصنیف بندہ نے یومیہ پندرہ سے سولہ گھنٹے مطالعہ کیا۔ دورانِ تصنیف سرمیں اتنی شدت کے ساتھ در در ہا کہ تقریبا ایک مہینے تک بالکل نہ مطالعہ کر سکا اور نہ کھا کھ سکا، جب بھی مطالعہ کر تا یا لکھتا تو در دمیں اضافہ ہوجا تا۔

د ماغ کے ماہرین ڈاکٹرول سے علاج کروایالیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا،اورانہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں ،سی ٹی سی این اور د ماغ کے دیگرا یکسرے کروائے گئے جو بالکِل صاف تھے، تو بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ ماہرین عملیات کی طرف رجوع کرو، چندایک کے پاس جانا ہواان سب نے یہی کہا کہ آپ پرشدت کے ساتھ سم کیا گیا ہے۔

اب بفضل الله تعالی علاج اور وظائف کی کثرت کے ساتھ کافی حد تک افاقہ ہے،
قار کین کرام ہے بھی بندہ کی صحت اور خاتمہ بالا یمان کے لئے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اس موضوع پر جس قدر تحقیق ، کثر سے مطالعہ ، علوم وفنون سے وابستگی ، متقد بین اور متاخرین کی کتب سے واقفیت ، خصوصاً حدیث اور رجالِ حدیث سے جس قدر واقفیت کی صرورت تھی بندہ اس سے عاری ہے ، لیکن اس بات کی مکتل کوشش رہی کہ کوئی بات بغیر حوالے کے نہ آئے ، الحمد للہ تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے کے نہ آئے ، الحمد للہ تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب میں تقریباً دو ہزار (۲۰۰۰) حوالہ جات ہیں ، بفضل اللہ تعالی ہر بات مکتل حوالہ جات کی ساتھ کسی گئی ہے ، تمام حوالہ جات کو اصل مراجع میں مراجعت کے بعد لکھا گیا ہے ، اس میں کوئی بات الجمد للہ غیر متند نہیں ہے ، ہر بات حوالے کے ساتھ لکھنا یہ کس قدر مشکل کام ہے بیابلِ علم پر مخفی نہیں۔ بندہ نے ایام مرض کے علاوہ تقریباً تین ماہ کے قدر مشکل کام ہے بیابلِ علم پر مخفی نہیں۔ بندہ نے ایام مرض کے علاوہ تقریباً تین ماہ کے عرصہ میں نہایت عجلت کے ساتھ اس کام کو جمع کیا ہے ، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اس

لئے بہت ممکن ہے کہ کتاب میں پھھاغلاط رہ گئی ہوں لہذا علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ وہ اس کتاب میں جہاں کہیں کوئی سقم پائیں بندہ کواس پرمطلع فرمائیں ،ان شاء اللہ کسی بھی غلطی کی اصلاح کرنے میں ذرا بھی بس و پیش ہے کام نہ لے گا بلکہ ان علماء کرام کا شکر گزاراوران کے حق میں دعا گورہوں گا۔

دعاہے اللہ تعالی اس کاوش کو قبول ومقبول فرمائے اور اہلِ علم کے لئے مفید اور احقر کی نحات کا ذریعہ بنائے ، آمین۔

محرنعمان

فاضل: جامعة العلوم الاسلامية علامه بنورى ٹاؤن کراچی استاذ: جامعه انوارالعلوم مہران ٹاؤن کورنگی کراچی مومائل نمبر: 2557675-0332

### ولادت بإسعادت

جمہورائمہ کے ہاں بیقول معروف و مختار ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرایشا کی ولا دت ای درم (۵۰ میں ہوئی، اور وصال پندرہ (۱۵) شعبان کی رات یعنی شب براکت ایک سو بچاس (۵۰ میں ہوا، لہذااس رائح قول کے مطابق آپ کی عمرستر (۲۰) برس ہوئی۔ امام اعظم میرایشا کی اسی (۴۰ م) میں ولا دت کے متعلق آٹھ اہلِ علم کی تصریحات

ا...امام اعظم مِينَاللَّهُ كَ يوت اساعيل بن حماد مِينَاللَّهُ متوفى ٢١٢ه )بيان كرت بين:

ولد جدّي في سنة ثمانين. ٥

۲....امام اعظم رئیانیا کے شاگر در شیداور امام بخاری رئیانیا کے استاذ امام ابونعیم فضل بن دُکین رئیانیا (متوفی ۲۱۸ھ) فرماتے ہیں:

ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وهو النعمان بن ثابت. 6

امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت ۸ ه میں پیدا ہوئے۔

سسس علامہ ابن عبد البر مالکی ﷺ (متوفی ۱۳۳ه ه) فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ﷺ کی پیدائش کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی ولادت اسی (۸۰ھ) میں ہوئی:

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلا اخْتِلافَ فِي مَوُلِدِهِ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ مِنَ الْهِجُرَةِ. ﴿

◘تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١٣ ص٢٢

العلماء ووفياتهم: سنة ثمانين، ص ٩٩١

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: باب ذكر مولد أبي حنيفة، ص٢٢١



۳ .... شارح مسلم امام نووی برگیانی (متوفی ۲۷۲ه) فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک سے بات مشہور ہے کہ امام ابوحنیفہ برگیانی کی پیدائش ای (۸۰ھ) میں اور وفات ایک سوپچاس (۵۰ھ) میں ہوئی ہے:

ولد أبو حنيفة سنة ثمانين من الهجرة، وتوفي ببغداد سنة خمسين ومائة، هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. •

۵....امام جمال الدین مِزی مِنْ الله الله متوفی ۲۳۷ه که) فرماتے ہیں کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ امام ابوحنیفہ مِنْ الله کی پیدائش ای (۸۰ھ) میں ہوئی ہے:

قد ذکرنا فیما مضی أن مولد أبي حنیفة کَانَ فِي سنة ثمانین. 6 ۲....فن اساء الرجال کے مسلم امام عظیم نقاد محدث امام ذہبی رُوَاللہ (متو فی ۲۸۸ه ۵) فرماتے ہیں کہ آپ صغار صحابہ کرام بن اُنڈا کے زمانے میں اسی (۸۰ه) میں پیدا ہوئے:

ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة. ٦

ک....شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رئیلید (متوفی ۸۵۵ھ) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رئیلید کی بیدائش اسی (۸۰ھ) میں ہوئی ہے اور بیتمام اقوال میں اصح قول ہے:

ولد أبو حنیفة سنة ثمانین، وهذا أصح الأقوال. ﴿ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاءَ كَلَّ اللَّهُ عَلَاءَ كَل رائِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاءَ كَلَ رائِ اللهُ الل

₱ تهذيب الأسماء واللغات: ترجمة: أبو حنيفة الإمام، ج٢ ص٢١٢

🗗 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ٢٩ ص ٣٣٣

اسير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٣٩

🐿 مغاني الأخيار في شرح رجال معاني الآثار : ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٣ ص ٢٠٠



#### الأكثرون على أنه ولد سنة ثمانين بالكوفة. •

### نام ونسب

نام نعمان، والدكانام ثابت، كنيت ابوحنيفه، لقب امام اعظم، امام اعظم ابوحنيفه عميلة كالممل نسب نامه، امام صاحب سي كيكر حضرت آدم عليلاً تك مكمل تفصيلاً ملاحظه فرما كين: ﴿ كَاللَّهُ عَلَيْكِ اللّ اسم اور سمى مين مناسبت

نعمان لغت میں دراصل اس خون کو کہتے ہیں جس پربدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہے، اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشینری حرکت کرتی ہے اس لئے روح کوبھی نعمان کہتے ہیں، چونکہ امام اعظم بُرِیاتیٰ کی ذات گرا می اسلام میں قانون سازی کے فن کیلئے محور اور اس کے مدارک ومشکلات کیلئے مرکز ہے اس لئے آپ کا نام نعمان ہے، نیز سرخ اور خوشبودار گھاس کوبھی نعمان کہتے ہیں، تو امام صاحب بُریاتیٰ کی کمالاتی مہک اور مہک سے اسلامی زندگی کا ہر گوشہ متاثر ہے، یا نعمان فعلان کے وزن پر نعمت سے بنا ہے، اسم گرا می میں معنوی رعایت گوشہ متاثر ہے، یا نعمان فعلان کے وزن پر نعمت ہے اس لئے آپ کا نام نعمان ہے:

فی اسم اتفقوا علی أنه النعمان و فیه سر لطیف إذ أصل النعمان الدم

في اسمه اتفقوا على أنه النعمان وفيه سر لطيف إذ أصل النعمان الدم الذي به قوام البدن، ومن ثمة ذهب بعضهم إلى أنه الروح، فأبو حنيفة رحمه الله به قوام الفقه ومنه منشأ مداركه وعويصاته أو نبت أحمر طيب الريح الشقيق فأبو حنيفة طابت خلاله، وبلغ الغاية كماله أو فعلان من النعمة، فأبو حنيفة نعمة الله على خلقه.

الخير ات الحسان: الفصل الثالث، ص ٣١ البحواهر المضية في طبقات الحنفية: المقدمة: ج ا ص ٢٠١ الخيرات الحسان: الفصل الرابع، ص ٣١



### ابوحنيفه كنيت كي وجه

ا....آپ کی کنیت ابوحنیفہ ہے، لغت میں حنیفہ حنیف کامؤنث ہے، حنیف اسے کہتے ہیں جوسب سے ہٹ کر اللہ کا ہوکر رہے، اس بناء پر حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیا کو حنیف کہتے ہیں۔ امام اعظم نے یہ کنیت اپنے کیوں تجویز فر مائی جہاں تک بندے کا خیال ہے یہ تفاول کی وجہ سے اختیار کی گئی ہے، جیسے عمو ما ابوالحاسن ، ابوالحسنا ت ، ابوالکلام وغیرہ کنیتیں رکھی جاتی ہیں۔

۲....آپ کا حلقہ دوس وسیع تھا آپ کے شاگر دایئے ساتھ قلم دوات رکھا کرتے تھے چونکہ اہل عراق دوات کو صنیفہ کہتے ہیں اس لئے آپ کوابو حنیفہ کہا گیا یعنی دوات والے۔ چونکہ اہل عراق دوات کو حنیفہ کہتے ہیں اس لئے آپ کوابو حنیفہ کہا گیا ہے آپ شدت سے حق کی طرف راغب اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے لہذا آپ کوابو حنیفہ کہا گیا۔ 

عبادت کرتے تھے لہذا آپ کوابو حنیفہ کہا گیا۔ 

عبادت کرتے تھے لہذا آپ کوابو حنیفہ کہا گیا۔

## ایک غلطهٔی کاازاله

بعض اہلِ علم کی رائے یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوحنیفہ اس لئے ہے کہ آپ کی صاحبز ادی کا نام حنیفہ تھا ہی مناسبت کی وجہ ہے آپ کو ابوحنیفہ کہتے ہیں، کیکن میہ بات درست نہیں اسلئے کہ آپ کی کوئی صاحبز ادی نہیں تھی اور نہ ہی حماد کے علاوہ آپ کا کوئی اور بیٹا تھا:

ولا يعلم له ولد ذكر ولا أنثى غير حماد. 
امام ابوحنيفه مِتَّاللَّهُ فَارِي النسل يَقِي

امام ابوحنیفہ مِینید فاری النسل تھے، آپ کے آباء واجدا دسرز مین فارس کے ایک شہر

1 الخيرات الحسان: الفصل الرابع، ص٣٢

الخيرات الحسان: الفصل الرابع، ص٣٢



أنباركر بنوالے تقے امام احمد بن اسحاق بن بہلول التنوخی مِنالله (متوفی ۱۳۱۸ هـ) این دادا كے حوالے سنق کرتے ہيں كمام ابوحنيفه مِنالله كوالد ثابت اہل انبار ميں سے تھے: دادا كے حوالے سنق کرتے ہيں كمام ابوحنيفه مِنالله كار الله نابد واللہ أبي حنيفة من أهل الأنبار . •

امام ابوطنيفه رئيلت كي بوت اساعيل بن حماد رئيلت (متوفى ٢١٢ه) صراحنا بيان كرت بين اسمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: أنا إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة يقول: أنا إسماعيل بن حماد ابن النعمان بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط.

میں اساعیل بن جماد بن نعمان بن ثابت بن مرذبان آزاد ابناء فارس میں ہے ہوں ، اللّدرب العزت کی قتم! ہم پر بھی غلامی نہیں آئی۔

امام اعظم بھالتہ کے بوتے اساعیل بن حماد کے اس تقریکی بیان کے بعد امام صاحب کے فارس النسل ہونے کے بارے میں کی شم کے شک وشبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، صاحب البیت أوری بما فیه.

اساعیل بن حماد بُیشنی کی بیان کرده روایت کا اطلاق صحیح مسلم کی حدیث پر کرتے ہیں تو پتہ چلنا ہے کہ آپ مُنَافِیْزُم نے بیہ بشارت امام اعظم ابوحنیفہ بُرِیشنیٹ کے متعلق دی تھی:

لَوُ كَانَ اللَّهِ عَنْدَ التُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنُ فَارِسَ أَوُ قَالَ مِنُ أَبُنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ.

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ معروف ائمہ فقہ میں سے صرف امام اعظم میں اوہ واحد

**<sup>●</sup>**تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٢٩ ص٣٢٣

النعمان بن ثابت، ج ۱۳ ص ۳۲۷ من شابت، ج ۱۳ ص ۳۲۷ من ۳۲۷

<sup>©</sup> صحيح مسلم: كتَاب الفضائل، باب فضل فارس، ج م ص ١٩٧٢، وقم الحديث: ٢٥٣٦

امام اعظم ابوحنيفه نبيسه كامجد ثانه مقام

شخض ہیں جواصلاً فاری النسل تھے، دیگرائمہ ثلاثہ میں سے کوئی بھی اصلاً فاری نہیں ہے، لہذا امام مسلم مُرِیالیہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کے حقیقی مصداق امام ابوحنیفہ مُریالیہ ہیں۔ عدیث مبارکہ اوراس کے مصداق کے متعلق اکابراہل علم کے تفصیلی اقوال ان شاءاللہ آگے تا کیس گے۔ تمیں گے۔

# فقهاء ثلاثه میں ہے کوئی بھی فارسی النسل نہ تھا

فقہ کے باقی ائمہ ثلاثہ میں ہے کوئی ایک بھی اہل فارس میں سے نہ تھا، اس کی تفصیل درج ذیل حوالہ جات کے تحت کتب اساءالر جال میں دیکھی جاسکتی ہے۔

امام ما لک پیشند کی ولادت مدینه منوره میں ۹۳ ھ میں ہوئی۔۲۲روز بیارر ہنے کے بعد آپ کا وصال ۸۲ سال کی عمر میں اتوار کے دن ماہ رہنے الاول کو ۹ کا ھ میں ہوا اور آپ کو جنت اُبقیع دنن کیا گیا۔ 🛈

امام شافعی بین کی ولادت ۱۵۰ هدی بیت المقدس کے علاقہ عسفان یاغزہ میں ہوئی، دوسال کی عمر میں آپ مکہ لائے گئے بھریبیں رہے، آپ کا وصال ۲۴ هسال کی عمر میں جمعہ کی رات بعد نماز مغرب ۲۰ هیں مصر میں ہوا۔

امام احمد بن عنبل مرا الداور والده دونول كاعتبار سے اصلاً عربی النسل تھ، ان كے والدين عرب قبيلہ شيبان بن ذبل بن نغلبه كی اولاد سے نسبت رکھتے تھ، ان كے والدين عرب قبيلہ شيبان بن ذبل بن نغلبه كی اولاد سے نسبت رکھتے تھ، ان كے والدين مرو سے ہجرت كر كے بغداد تشريف لائے اور يہاں امام احمد بن عنبل موالئے کی ولادت ۲۰ رہے الاول ۱۲۴ھ میں ہوئی، تیبیں پروان چرھے اور ۲۷سال كی عمر میں كئی روز بار دے بعد جمعہ كے دن بغداد بار منے الاول كار وزگر رنے كے بعد جمعہ كے دن بغداد

<sup>●</sup>سير أعلام النبلاء: ترجمة: مالك بن أنس، ج٨ ص٣٨ ــ١٣٠ ــ١٣٢

٣٢،٣٥ تهذيب الأسماء واللغات: ترجمة: فصل في مولد الشافعي، ج ا ص٣٦،٣٥

امام عظم الوحنيفه ليسيح كامحدثانه مقام

میں ہی اس میں ہوا۔ 📭

اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ درج بالانتیوں ائمہ فقہ میں سے کوئی ایک بھی فاری النسل نہ تھا، فاری النسل صرف امام اعظم ابوحنیفہ رئیسلیٹے تھے۔

امام اعظم ابوحنیفه و و الله کامتعلق نبوی پیشین گوئی

الله تبارك وتعالى نے سورة الجمعه كى ابتدائى آيات ميں فرمايا:

هُوَ الَّذِى بَعَتُ فِى الْأُمِّيَّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُبِيْنٍ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک (باعظمت) رسول کو بھیجاوہ
ان پراس کی آبیتیں پڑھ کرساتے ہیں، اور ان (کے ظاہر وباطن) کو پاک کرتے ہیں اور
انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ ان (کے تشریف لانے) سے پہلے
گراہی میں تھے۔ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی (اس رسول کو تزکیہ و تعلیم کے
گراہی میں تھے۔ اور ان میں ان لوگوں سے نہیں ملے (جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے
لیے بھیجا ہے) جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے (جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے
بعد کے زمانے میں آئیں گے)، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

ان آیات کریمه میں الله رب العزت نے دوطرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے:

ایک قتم کے لوگوں میں وہ اتمی لوگ ہیں جنہیں آپ مَنَّ الْتُنْفِمْ نے بذات خود براہِ راست فیض یاب فرمایا، جنہیں آپ نے تلاوت، تز کیہ اور کتاب وحکمت کی تعلیم کے نور سے روشن کیا ہے۔

دوسرى تتم كلوگول كاذكر قرآن في 'و آخرين مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ "ك

الفاظ ہے بیان کیا ہے۔ ان ہے مرادوہ لوگ تھے جوابھی تک صحابہ کرام بی الفیائی ہے۔ ان ہوا ہے۔

ملے تھے بلکہ بعد میں آنے والے تھے، گر آپ من الفیائی کا بیض ان کے لیے بھی بیان ہوا ہے۔

اس آیت مبار کہ کے الفاظ کی تغییر میں شیخ بخاری اور شیخ مسلم کی ایک منفق علیہ حدیث ہے جے سید نا ابو ہر یرہ بی الفاظ کی تغییر میں ہے ، آپ فرماتے ہیں: 'وَ آخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَدُ مَنْ ابو ہر یرہ بی الفاظ کی تغییر میں ہے (اس رسول من الفیائی کوتر کیہ وقعلیم کے لیے بھیجا ہے) جوابھی ان لوگوں سے نہیں ملے (جواس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے نامذ میں آئی ہوں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟

کے نامذ میں آئی ہوں کے اس کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟

مرمیان حضرت سلمان فاری جوابی موجود تھے، نبی اگرم منا ایک اس وقت ہمارک درمیان حضرت سلمان فاری خاتی بھر فرمایا:

لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرِيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِّنْ هَوُّلَاءِ. 
اگرايمان ژيا كى بلنديوں پر بھى ہواتواس كى قوم ميں سے چندا شخاص يا فرمايا: ايك شخص
اے حاصل کرلے گا۔

امام بخاری کی بیان کردہ روایت میں آپ مَنْ اَنْتُوْمُ نے فر مایا کہ اس ( لیعنی حضرت سلمان فاری وَنَاتُومُ ) کی قوم فارس کے لوگوں میں سے پچھلوگ یا ایک شخص آئے گا، اگر ایمان ثریا کی بلند یوں تک بھی ہوگا تو وہ اتنی بلندی پر بھی پہنچ کر اس کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اس روایت میں ایک شخص یا چندا شخاص کا بیان ہے۔ جب کہ امام سلم رَئِرَاتُنَاتُ نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب قوله: و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، ج۲ ص ۱۵۱، رقم الحدیث: ۸۹۷/ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، ج۳ ص۱۹۷۲، رقم الحدیث: ۲۵۳۲



کہ اہل فارس اور ابناءِ فارس کی اولا دمیں سے ایک شخص ہوگا جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فر مائیس، حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹائٹیئے نے فر مایا:

لَوْ كَانَ اللَّهُ يُنُ عِنْدَ التُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ. •

اگردین اوج ٹریا پربھی ہوتو اہل فارس (یا ابناء فارس) میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی یا لے گا۔

امام اعظم وطالبہ کے مناقب پر شمنل روایت نو (۹) صحابہ سے مروی ہے امام اعظم وطالبہ کے مناقب پر شمنل روایت کوآپ مناقبہ کے مناقب پر بنی روایت کوآپ مناقبہ کے مناقب کرام نے روایت کیا ہے۔

ا....حضرت ابو ہر ریے ہ رہائنڈ،

٢....حضرت سلمان فارسي والغيُّة؛

سو... حضرت على خالفيهٔ

٣....حضرت عائشه دلافها

۵....حضرت جابر بن عبدالله رالله

٢....حضرت مندوس والثينية

٤....حضرت عبدالله بن مسعود رالتين

٨....حضرت قيس بن سعد رياتنو؛

●صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، ج م ص ١٩٢٢، رقم الحديث: ٢٥٣١

امام اعظم الوحنيفه بهييا كامحد ثاندمقام ال

9....حضرت عبداللدين عمر خالفة

ا..... حفرت ابو ہریرہ دلائٹوئے مروی روایت 'صحبے بنخباری ''اور''صحبے مسلم''میں موجود ہے، دیکھے: •

۲.... حضرت سلمان فاری و النون سیمروی روایت تاریخ اصبهان "میں موجود ہے، و کھئے: •

۳.... حفرت علی را تنوی مروی روایت 'تساریسخ اُصبهسان ''میں موجود ہے، د کھئے: 🗗

۳ ..... حفزت عائشه رخی است مروی روایت و تساریسن اصبهان "میں موجود ہے، دیکھئے: ۲

۵....هنرت جابر بن عبدالله دلالتي التي التي مروى روايت 'تساريخ أصبهان ''ميں موجود ہے، ديکھئے: 🍅

۲... حفرت مندول رفاتیونسے بیروایت 'معجم الصحابة ''میں موجود ہے، و یکھئے: ۵

ک... حضرت عبداللہ بن مسعود رفائون سے مروی روایت 'المعجم الکبیر للطبوانی ''
میں موجود ہے، د یکھئے: ۵

- © صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب قوله: و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، ج۲ ص ۱۵۱، رقم الحدیث: ۹۸۹/ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، ج۳ ص ۱۹۷۲، رقم الحدیث: ۲۵۳۲ آتاریخ أصبهان: مقدمة: ج۱ ص ۲۵ آتاریخ أصبهان: باب الیاء،یحیی بن معدان، ج۲ ص ۳۳۰
- ©تاريخ أصبهان: مقدمة: جاص ٢٦ ۞ تاريخ أصبهان: مقدمة: جاص ٢٥ ۞ معجم الصحابة: باب العين، الصحابة: باب الميم ، مندوس، ج٣ ص ١٢٩ ، رقم المحديث: ١٠٣٠٠ مندوس، ج٠ اص ٢٠٠٣ ، رقم الحديث: ١٠٣٠٠

۸....۸ جفرت قیس بن سعد ژنآفزیت مروی روایت ''مصنف ابن أبسی شیبه ''میں موجود ہے، دیکھئے: **0** 

۹... جفترت عبدالله بن عمر والتيني المستدرك على الصحيحين " المين الموجود هي و يكفيّة: • • المستدرك على الصحيحين "

یادر ہے کہ اس حدیث کا تعلق حضرت سلمان فاری بڑا ٹیؤ کے فضائل ومنا قب ہے ہیں ہے جہیں کہ جسیبا کہ بعض حضرات کو غلط جہی ہوئی ہے، بلکہ اس میں آپ مُؤ ٹیؤ ہم نے زمانہ مستقبل کی ایک پیشن گوئی بیان کی ہے، اور بیر حدیث ایمان، دین، علم، تینوں قتم کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے، چونکہ اس روایت میں فضیلت کا تعلق اہلِ فارس کے ساتھ ہے، تو آپ مُؤ ٹیؤ ہم نے اہلِ فارس کے ساتھ ہے، تو آپ مُؤ ٹیؤ ہم نے اہلِ فارس کے ساتھ ہے ، تو آپ مُؤ ٹیؤ ہم نے اہلِ فارس کے ساتھ ہے ، تو آپ مُؤ ٹیؤ ہم نے اہلِ فارس کے ساتھ ہے ، تو آپ مُؤ ٹیؤ ہم نے اہلِ فارس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حضرت سلمان فارس بڑا ٹیؤ کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ جس فارس سے بیہ ہم، اس قوم فارس سے ایک شخص ہوگا جو دین کو ثریا کی بلندیوں سے بھی اتار سے گا اور اس کی معرفت حاصل کرے گا، حضرت سلمان فارس بڑا ٹیؤ کا کرفقط اس لئے کیا کہ ان کا تعلق سرزمین فارس سے تھا۔

اس مدیث کونومختلف صحابہ کرام نے روایت کیا ،صرف حضرت ابو ہریرہ بی فی فی سے اس روایت کوان کے تیرہ (۱۳) مختلف شاگر دول نے نقل کیا ،اس طرح دیگر صحابہ ہے بھی ان کے مختلف تلا ندہ نے اس روایت کونتلف طرق واسانید کے ساتھ تقریبا اکتیس مختلف تلا ندہ نے اس روایت کونتلف طرق واسانید کے ساتھ تقریبا اکتیس (۳۱) محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس مدیث کونقل کیا ہے ،جن میں امام ابن الی شیبہ بریسید (متوفی سام محدیث کونقل کیا ہے ،جن میں امام احدیث نی اس مقریبی کونتی سے امام بخاری می اس وقی اس مقریبی کونتی اس مقریبی کونتی اس مقریب کونتی اس مقریبی کونتی اس مقریبی کا میں مقریبی کونتی کون

٢٥٦ه)، امام مسلم بينية (متوفى ٢٦١هه)، امام ترمذي بينية (متوفى ٢٥١هه)، امام ابويعلى بينية (متونی ۷۰۳ه)،امام طحاوی مُعاشدٌ (متونی ۳۲۱ه)،امام ابن قانع مُعاشدٌ (متونی ۳۵۱ه)، امام ابن حبان مُنظة (متوفى ١٥٥٥ هـ)، امام طبر انى مُنظة (متوفى ٢٠١٥ هـ)، امام حاكم مُنظة (متوفى ٥٠٠٥ هـ)، امام الونعيم اصبهاني رئيلية (متوفى ١٣٥٠ هـ)، امام بيهي رئيلية (متوفى ١٥٨ هـ)، حافظ ابن كثير مُنْ الله (متوفى ٤٧٥هه)، امام بيتمى مُنْ الله (متوفى ١٠٨هه) وغيرتهم ان ميس ہے کسی ایک محدث نے بھی اس روایت کو حضرت سلمان فارسی رہائٹیڈ کے فضائل ومنا قب میں بیان نہیں کیا،خلاصہ کلام بیہ ہے کہ اس حدیث میں آپ مَنْ اَیْمُ اِنْ ایک پیشن گوئی کی جو حرف برحرف ممل ہوئی ، یہ آب مظافیا کے مجزات میں سے ہے، آپ نے جس بات کی خردی ویہائی ہوا،اوراس کا مصداق ا کابراہلِ علم کے نز دیک امام اعظم ابوحنیفہ میشانیہ قراریائے۔ امام محربن یوسف صالحی شافعی میشد (متوفی ۹۳۲ه ه)نے اس سیح حدیث کی بنیادیراین معروف كتاب 'سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد "مين آب مَا الله كما معروف كتاب المالية المال معجزات كاتذكره كرتے ہوئے مستقل ایك باب قائم كيا:

الباب الثالث والخمسون في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى وجود الإمام أبى حنيفة.

یعن اس ترین نمبر باب میں اس حدیث کا ذکر ہے جس میں آپ مُنْ اَنْ اِم اعظم ابوصنیفہ کے وجود کی پیشن گوئی فرمائی۔علامہ صالحی رسیلہ باوجود رید کہ شافعی المسلک ہونے کے انہوں نے اس حدیث کا مصداق امام ابوصنیفہ رسیلہ کو قرار دیا اور بقاعدہ اس پر باب قائم کیا، پھراس کے تحت اس حدیث کے متعدد طرق اور اسانید کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں:



وما جزم به شيخنا من أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه هو المراد من هذا الحديث السابق ظاهر لا شك فيه. •

ہمارے شخ علامہ جلال الدین سیوطی نے یقین کے ساتھ فرمایا کہ اس حدیث سے مراد امام ابو حنیفہ بڑوالتہ ہیں ،اوراس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ بیرحدیث سی ہے، امام ابوحنیفہ بھیات کے سلسلے میں ای روایت براعتا دکیا جائے گا:

فهذا أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة والفضيلة. ٢

علامہ احمد بن حجر ہیتمی ٹیٹائیڈ (متوفی ۹۷۳ھ) نے بھی اس حدیث کا مصداق امام ابوحنیفہ ٹیٹائیڈ کوقر اردیا،آپ نے عنوان قائم کیا:

فيما ورد من تبشير النبي ﷺ بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ .

پھرفر مایا کہ حافظ محقق جلال الدین سیوطی میں اس محیح اصل پراعتاد کیا جائے گا، اور اس کے مام ابوضیفہ میں اس محیح اصل پراعتاد کیا جائے گا، اور اس میں امام ابوضیفہ میں اس محیح اصل پراعتاد کیا جائے گا، اور اس میں امام ابوضیفہ میں اس میں کامل نضیلت ہے:

قال الحافظ المحقق الجلال السيوطي، هذا أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة رحمه الله وفي الفضيلة التامة.

اندازہ سیجئے کہ تینوں جلیل القدرائمہ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ محمہ بن یوسف صالحی ، علامہ احمہ بن حجربیتی ، باوجودیہ کہ تینوں شافعی المسلک ہیں انہوں نے اس حدیث کا مصداق

- ◘سبل الهدي والرشاد:أبواب معجزاته.الباب الثالث والخمسون، ج٠ ا ص١١ ا
- €سبل الهدى والرشاد: أبواب معجزاته، الياب الثالث والخمسون، ج٠ إ ص١١٦
  - الخيرات الحسان: المقدمة الثالثة، ص٢٣

صرف امام ابوصنیفہ جیات کو قرار دیا ہے۔

سات اکابراہلِ علم کے نز ویک حدیث کا مصداق امام اعظم ہیں رسول اکرم کی اس پیشن گوئی کا ایک مصداق شارعین حدیث نے امام ابوحنیفہ پیاللہ کو قرار دیا ہے۔

ا....علامه جلال الدين سيوطي ميني (متوفى ١١١ه هـ) فرماتے ہيں:

فهذا أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة. •

بشارت میں بیقابل اعتماداصل صحیح ہے۔

۲....علامہ محمہ بن یوسف الصالی دشقی شافعی مُنَّالَتُ (متوفی ۱۹۳۲ھ) فرماتے ہیں کہ ہمارے بین کہ ہمارے بین کے ہمارے بین ہونے ہمارے بین اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی بھی امام صاحب کے تلامذہ کے مقام کوئی بھی امام صاحب کے تلامذہ کے مقام کوئی بھی سکا ہے اور نہ ہی آپ کے تلامذہ کے مقام کوئی بھی سکا ہے اور نہ ہی آپ کے تلامذہ کے مقام کوئی بھی سکا ہے اور نہ ہی آپ کے تلامذہ کے مقام کوئی بھی سکا ہے :

وما جزم به شيخنا من أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه هو المراد من هذا الحديث السابق ظاهر لا شك فيه، لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه، ولا مبلغ أصحابه.

سا....علامہ ابن حجر کلی میکنید (متوفی ۱۵۳ ھ) نے علامہ جلال الدین سیوطی میکنید کے بعض شاگردوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہمارے استاذ نے یقین کے ساتھ ریہ بات کہی

• تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة: ذكر تبشير النبي الله به، ص ٢١

©سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، أبواب معجزاته ﷺ، الباب الثالث والخمسون، ج٠١ ص١١١



ہے کہ اس عدیث سے مراد اہام الوحنیفہ انہیں آیں میں تکامہ یہ بات بالکی عمال ہے کہ اہام صاحب کے اہام صاحب کے اہام صاحب کے زیائے عمل اہل فارس عمل ہے کوئی بھی اہام صاحب کے تعلمی مقام کوئیس پہنچ سکا اور آ پ آو آ پ بکسہ آ پ کے تلافہ ہا کا بھی کوئی مقام نہ پاکا داور اس عمل نجی کریم منطقہ اللہ اس عمل نجی کریم منطقہ اللہ اللہ اللہ کا بعد دیا ہے:

قال بعض تلاملة المجلال وما جنوع به شيخنا عن أن الإعام أبا حنيفة هو المسراد من هذا المحديث لا شك فيه لأنه لم يبلغ أحد أي في زمنه من أبناء فارس في العلم مبلغه ولا مبلغ أصحابه وفيه معجزة ظاهرة للنبي في حيث أخبر بما سيقع. 0

ع .....عد مدعلی متن تجمد الفتریزی نظیمی (متوفی ۱۷۵۰ه) فرمات تیا کداس روایت کا حسراق آرام مقشم لارائخ اصواب تیا:

عسى الإماء الأعظم أبي حنيفة وأصحابه ، 🛈

وعنظيم منقبة الذي نال بها العلم في الثريا على ما يشير إليه قوله صلى الله عنيه وسلم لَوْ كَانَ الْعِلْمُ في الشَّرَيَّ لَنَالَةُ رجال مِنْ قَارِسٍ.

🛈 النعيرات الحسان: العقلمة التالثة، على حو

€السراج لمنيو شرح جامع الصقير في أحاديث البشير والتذير: ٣٠٠ ص٠٠٠ ٣

🗨 زياسات السبيب بهن الأبهم بيحو الدمقام الي حقيقه عن ١٨٨

۲.... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیشنی<sup>و</sup> (متوفی ۲ کااھ) فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق میں امام ابوحنیفہ بیشنی<sup>و</sup> داخل ہیں:

امام ابوحنیفه درین حکم داخل است. 🗨

نیز فرماتے ہیں کہامام ابوصنیفہ جیستہ ماوراءالنہر ،خراسان اوراہل فارس کے ائمہ سب اس میں داخل ہیں۔ 🍎

ک....مشہورغیرمقلدعالم علامہ نواب صدیق حسن خان جیالیہ (متوفی ۱۳۰۷ھ) لکھتے ہیں کہ درست بات رہے کہ امام ابوحنیفہ جیالیہ اس بیثارت میں داخل ہیں:

صواب آنست كه جم امام ابوحنیفه دران داخل است. 🕝

امام اعظم مِن اللهُ کے حق میں حضرت علی والنیما کی وعا

آپ کے دادا حضرت نعمان بن مرزبان مِیسَدِ کے بارے میں کتبِ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، چونکہ وہ فاری النسل تھےلہذاان کے ہاں نو روز (اہل فارس کا قومی جشن )عید کے طور پرمنایا جاتا تھا، جب نوروز آیا تو وہ مسرت وخوشی کا اظہار کرنے کے لیے فالودہ لے کر حضرت علی المرتضی ڈٹائیو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

امام صاحب کے بوتے اساعیل بن حماد بیالید (متوفی ۱۱۲ه) بیان کرتے ہیں:

والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن أبى طالب الفالوذج في يوم النيروز، فقال: فقال: فقال: مَهْرِجُونا كل يوم. هُورِجُونا كل يوم.

كلمات طيبات: مجموعه مكاتيب شاه ولى الله، ص ٢٨، بحواله مقام الى صنيفه، ص ٨٦ أزالة الخفاء: جا
 ص ١٧٦، بحواله مقام الى صنيفه، ص ٨٦ التحاف النبلاء: ص ٣٢٣، بحواله مقام الى صنيفه، ص ٨٦

٢٢٤ ص٢٢٤ و النعمان بن ثابت: ج١٣ ص٢٢٥ و٣٢٧

نعمان بن مرزبان ابو ثابت وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹو کی ضمان بن مرزبان ابو ثابت وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹو کی خدمت میں نوروز کے دن فالودہ پیش کیا ، تو آپ نے فرمایا: ہمارا نوروز ہردن ہوتا ہے۔ اور بید بھی کہا گیا ہے : بیرمہر جان (میلہ) کا دن تھا تو آپ نے فرمایا: ہمارا مہر جان ہرروز ہوتا ہے۔

اں واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم بیشائی کے خاندان میں سب سے پہلے تابعیت کے منصب پر خاندان میں سب سے پہلے تابعیت کے منصب پر فائز ہونے والے ان کے دا داحضرت نعمان تھے۔

امام اعظم کے دادا حضرت نعمان کے قیام کوفہ کے دوران ہی امام اعظم کے والد حضرت ثابت ابھی کم من تھے کہ حضرت ثابت بن نعمان پیدا ہوئے ،امام اعظم کے والد حضرت ثابت ابھی کم من تھے کہ انہیں ان کے والد حضرت نعمان اپنے ساتھ لے کرسید ناعلی المرتضی ڈٹائٹو کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اوران کے حق میں دعا کے لیے عرض کیا ، یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دوسال کے بیچ کوکسی برگزیدہ بستی کی خدمتِ اقدی میں لے جاکر دعا کے لیے بیش کیا جائے تو وہ دو سال یا تین سال کے بیچ کی اولا د کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اے اللہ! اس کو اور اس کے ساتھ اس کی اولا د کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اے اللہ! اس کو اور اس کے ساتھ اس کی اولا د کو جسمی برکت دے۔

الی واقعہ میں قابلِ توجہ بات جس کوخطیب بغدادی ،امام صیمری ،امام مزی ،امام ذہبی اورامام سیوطی بیسے کہ حب حضرت اورمورخ نے بلا اختلاف لکھا، یہ ہے کہ حب حضرت نعمان نے اپنے بیٹے ثابت کو جودو تین سال کے بیچے تھے حضرت علی المرتضی رہائی گی بارگاہ میں دعا کے لیے بیش کیا، تو آپ رہائی نے نہ صرف ثابت بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی۔ امام اعظم کے بوتے اساعیل بن حماد میں ہے روایت ہے، فرماتے ہیں ،

ذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير ، فدعا له بالبركة فيه

وفي ذرّيته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا. •

(امام ابوحنیفہ بڑانیٹ کے والد) ثابت جب کہ وہ چھوٹے ہے۔ تھے حضرت علی بن ابی طالب بڑانیٹ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ،تو آپ نے ثابت کے لیے اوران کی اولا د کے لیے دعا کی۔ ہم اللّٰد تعالی ہے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹیٹو کی دعا قبول فرمائی ہے۔

اس روایت سے میہ بات ثابت ہوئی کہ جب حضرت علی ڈٹٹٹؤ نے حضرت ثابت کے لیے دعا فرمائی تو نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس دعا میں آپ کی اولا دکو بھی شامل فرمایا جو حضرت علی زائٹو کی نگاہ میں امام صاحب کے غیر معمولی مرتبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت علی زنائٹو کی نگاہ میں امام صاحب کے غیر معمولی مرتبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہری اہم بات جے اساعیل بن حماد جیسٹیٹے یوں بیان کیا:

ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا.

اور ہم اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹنڈ کی دعا قبول فر مائی ہے۔

این الفاظ میں انہوں نے اس حقیقت حال کو بیان کیا ہے کہ میرے دادا ابو صنیفہ کے امام اعظم ہونے اور شرق سے غرب تک ان کی فقہ کے رائج ومقبول ہونے میں اللہ پاک نے جو برکات عطافر مائی ہیں دراصل سیدناعلی المرتضی جھائیے کی اس دعا کا صدقہ ہے جو انہوں نے میرے پردادا ثابت کودی۔

و أصحابه: ص١٦



#### 

© منظور کی افغال کیاں کی کا میں ان کا میں منظور میں ہے ہو۔ قالم کے معالم میں ان میں ان کی میں میں میں میں میں ان کے ان ان ان کی صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم منگی ہے ملاقات کی ہواوروہ اسلام پر ہی فوت ہوا ہوا اگر چہ درمیان میں مرتد ہوگیا ہو۔ (ندکورہ تعریف میں) لقاء ہے مراد (ایسی ملاقات) ہے جو باہم بیٹھنے، چلنے پھر نے اور دونوں میں سے ایک کے دوسرے تک پہنچنے سے ہو، اگر چہ اس سے مکالمہ بھی نہ کیا ہو، یہ مجلس اس لحاظ سے عام ہے (جس میں صرف کسی مسلمان کا آپ منگی آئے تک پہنچنا ہی کافی ہے) اور لقاء میں ہی ایک دوسرے کو بنفسہ یا بغیرہ دیکھنا بھی داخل ہے۔

تابعي كى تعريف

حافظ ابن حجر عسقلانی بیشید (متوفی ۸۵۲هه) فرماتے ہیں:

وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقاء. •

تابعی وہ ہے جس نے سجانی سے ملاقات کی ہوائ طرح (جیسا کہ سجانی کی تعریف میں ندکور ہوا۔)اوراس (تعریف) کا تعلق ملاقات کے ساتھ ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي مُشاهد (متوفى ٩١١ه ١٥) فرمانت مين:

هو من لقيه وإن لم يصحبه كما قيل في الصحابي، وعليه الحاكم، قال ابن الصلاح: وهو أقرب، قال المصنف: وهو الأظهر، قال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث.

تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہواگر چہاس کی صحبت اختیار نہ کی ہوجیسا کہ صحابی کے جارے میں کہا گیا ہے ، یہی امام حاکم کا موقف ہے ، ابن صلاح نے (اس تعریف پر) کہا: یہ قریب ترین ہے ،مصنف (امام نووی) نے کہا: یہ زیادہ واضح ہے ،عراقی معریف پر) کہا: یہ قریب ترین ہے ،مصنف (امام نووی) نے کہا: یہ زیادہ واضح ہے ،عراقی

Dنزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص١٣٣٠

<sup>┛</sup> تدریب الراوی: النوع الأربعون: معرفة التابعین، ج۲ ص ۱ ۰ ۷



نے کہا: اکثر محدثین کا ای پڑمل ہے۔

جمہور محدثین کے نزد کی تابعی ہونے کیلئے صرف رؤیت صحابی کافی ہے علامہ عبدالحی لکھنوی میں ایسی (متوفی موسلاھ) فرماتے ہیں:

ثم اعلم أن جمهور علماء أصول الحديث على أن الرجل بمجرد اللُّقَىِّ والرؤية للصحابي يصير تابعيا ولا يُشترط أن يصحبه مدة ولا أن ينقل عنه رواية، بخلاف الصحابي فإن بعض الفقهاء شرطوا في كونه صحابيا طول الصحبة أو المرافقة في الغزو أو الموافقة في الرواية.

پھرواضح رہے کہ جمہور علاء اصولِ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ مجرد لقاء اور رؤیت صحافی سے تابعیت کا شرف حاصل ہوجا تاہے، اور تابعی ہونے کیلئے نہ صحافی کی صحبت میں کچھ مدت کیلئے رہنا شرط ہے، اور نہ اس سے کسی روایت کانقل کرنا، برخلاف صحافی کے کہ بعض فقہاء نے صحافی ہونے کیلئے طولِ صحبت یا کسی غزوہ میں رفاقت یا روایت میں موافقت کوشر طقر اردیا ہے۔

## صحابی اور تابعی کی فضیلت حدیث کی روشنی میں

یہ سلمہ حقیقت ہے کہ معروف ائمہ فقہ وحدیث میں صرف امام اعظم ابوحنیفہ بڑا اللہ واحد امام بیں جو تابعی ہیں، آپ کے علاوہ باتی ائمہ کرام امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ائمہ صحاح ستہ (امام بخاری، امام سلم، امام تر مذی، امام ابوداود، امام نسائی اور امام ابن ملح، ایس جنہیں ہے۔ امام صاحب وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ملحب کی ٹیسٹنے میں ہے کوئی امام بھی تابعی نہیں ہے۔ امام صاحب وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ملحبہ)

<sup>•</sup> محموعة رسائل اللكهنوي: إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، حموعة رسائل اللكهنوي: إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، حم ص ٣٥

صحابہ کرام بخائنۂ کی زیارت نصیب ہوئی۔

حضرت عمران بن حميين را النيُّؤ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مَلَّ الْمِیْمُ نے فر مایا:

خَيْرُكُم قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ. •

تم میں بہترین میراز مانہ ہے، پھرمیرے بعدان کا زمانہ جوان سے لیں (لیعنی تابعین کا)اور پھراس کے بعد جوان سے لیس (لیعنی تبع تابعین کازمانہ )۔

حضرت جابر بن عبد الله رہائٹۂ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم مُناٹیٹِم کو فرماتے کے سنا:

لَا تَمُسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَ آنِيْ أَوْ رَأَى مَنْ رَ آنِيْ. 
السمسلمان کوآگنہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا (یعنی صحابی) یا مجھے دیکھنے والے کودیکھا (یعنی تابعی)۔
کودیکھا (یعنی تابعی)۔

ان احادیث سے صحابی اور تابعی کی فضیلت کا پیتہ چلتا ہے۔

امام اعظم کے تابعی ہونے پر پیس (۲۵) اکابراہلِ علم کی تصریحات ا.... خودا مام اعظم ابوحنیفہ بیتانیہ (متوفی ۱۵۰ مے) کی تصریح خود امام اعظم آبو حنیفہ بیتانیہ نے حضرت انس بن مالک ڈاٹیؤ کی زیارت کرنے کے بارے میں فرمایا:

### رأيت أنس بن مالك قائما يصلي. 🕝

- صحیح بخاری: کتاب الشهادات، باب لا یشهد علی شهادة جور إذا شهد، ج۳
  ص ۱ ک ۱، رقم الحدیث: ۲۲۵۱ سنن الترمذی: أبواب المناقب، باب ما جاء في
  فضل من رأی النبی الله و صحبه، ج۵ ص ۲۹۳، رقم الحدیث: ۳۸۵۸
  - 🗗 مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم: ص٢٣

میں نے حضرت انس بن ما لک رٹائٹؤ کونماز پڑھتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ وہ حالت قیام میں تھے۔

ایک اور روایت میں امام صاحب نے فرمایا:

قدم أنس بن مالك الكوفة ونزل النجع رأيته مرارًا. •

حضرت انس بن ما لک رٹائٹؤ کوفہ تشریف لائے اور مقام نخع پراترے ، میں نے انہیں کئی بار دیکھا۔

## ٣...امام ابن سعد عند (متوفی ۱۳۰۰ه) کی تصریح

معروف مؤرخ امام ابن سعد ممينات فرمايا:

أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء. 
و يقيناً امام الوحنيفه في حضرت انس بن ما لك اورعبدالله بن حارث بن جَزء را الله الله و يكها

# ٣....امام ابونعيم اصبها ني عينية (متوفى ١٣٠٠ه ١٥) کي تصريح

صاحب 'حلیة الأولیاء و معرفة الصحابة ''امام ابونعیم احمد بن عبدالله اصبهانی رئیلیه فی سند و من د أی من الصحابة و دوی عنهم ''ان صحابه کا تذکره جن کا آپ نے دیدار کیا ہے اور صحابہ سے روایت حدیث کی ۔ پھر آپ نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ میں الک رٹائٹو اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جزءالزبیدی رٹائٹو کو دیکھا ہے اور روایت حدیث کی ہے:

الحارث بن جزء الزبيدي. 0

٣ ... امام ابن نديم بيتاللة (متوفى ١٣٨٨ هـ) كي تصريح

امام ابن نديم امام اعظم بيانية كي تذكره مين فرمات بين:

وكان من التابعين، ولقي عدة من الصحابة، وكان من الورعين الزاهدين. •

امام ابوحنیفہ تابعین میں سے تھے، آپ نے متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کی، آپ زاہدوں اور متقیوں میں سے تھے۔

۵...خطیب بغدادی میشد (متوفی ۲۳ مهر) کی تصریح

خطیب بغدادی میشد نے امام اعظم میشد کے تذکرہ میں لکھا ہے:

رأى أنس بن مالك.

آپ نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹؤ کی زیارت کی ہے۔

٢....امام سمعانی عیشیر متوفی ۵۶۳ه ه کی تصریح

ا مام ابوسعد عبد الكريم بن محمد سمعانی بيانية امام اعظم بيانية كا تعارف كراتے ہوئے لکھتے ہیں:

رأى أنس بن مالك. ٢

آپ نے حضرت انس بن ما لک ڈلٹٹڈ کی زیارت کی ہے۔

❶مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم: مقدمة، ص٢٣

🗗 الفهرست: الفن الثاني في أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ج اص ا ٢٥

الريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١٣ ص٣٢٥

الأنساب: باب الراء والألف، الرابي، ج١ ص٦٣

٤....علامه ابن جوزى مِيناتُيَّ (متوفى ١٩٥٥هـ) كى تصريح

علامه ابن جوزي مينية امام اعظم مينيك كنذكره مين رقم طراز بين:

ولد سنة ثمانين، رأى أنس بن مالك. •

آپ ۸ میں پیدا ہوئے ،آپ نے حضرت انس بن مالک رہائیڈ کی زیارت کی۔

۸....امام نو وی میشد (متوفی ۲۷۲ه) کی تصریح

شارح مسلم امام نووی جیشیفر ماتے ہیں:

أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأى، وفقيه أهل العراق، رأى أنس بن مالك.

اماً م ابوحنیفہ بیمی اصحاب الرائے کے امام، اہل عراق کے فقیہ، آیپ نے حضرت انس بن مالک بڑھٹنز کودیکھاہے۔

٩....قاضى أبن خلكان عِنْ (متوفى ١٨١هـ) كى تصريح

علامه ابن خلكان بينية لكھتے ہيں:

و ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أنه رأى أنس بن مالك.

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ مینیڈ نے حضرت انس بن مالک ڈاٹنڈ کی زیارت کی۔

٠١....امام ابوالحجاج مزى مُشَاللة (متو في ٢٣١هـ م) كى تصريح

امام ذہبی ہیں ہیں کے شخ ، حافظ ابن کثیر ہیں کے شخ اورسسر، رجال حدیث ہے گہری واقفیت

● المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٨ ص ١٢٩

تهذيب الأسماء واللغات: النوع الثاني: الكني، حرف الحاء، ج٢ ص٢١٦

€ وفيات الأعيان: ترجمة: الإمام أبو حنيفة، ج۵ ص ٢٢ م

ر کھنے والے امام ابوالحجاج مزی بیشنی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت بیشنی اہل عراق کے فقیہ ہیں، آپ نے حضرت انس بن ما لک رٹائٹو کودیکھا ہے:

النبعمان بن ثابت التيمي، أبو حنيفة الكوفي، فقيه أهل العراق، رأى أنس بن مالك.

اا....علامة شمل الدين ذہبى مِينالله (متو فی ۴۸۷ھ) كى تصریح

عظیم نقاد محدث امام ذہبی بیتات نے امام ابو حنیفہ بیتات کے ترجمہ میں فرمایا:

رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. 6

جب حضرت انس بن ما لک رہائیڈ اہل کوفہ کے پاس تشریف لائے تو امام صاحب نے ا ان کی زیارت کی تھی۔

امام ذہبی مِین اللہ نے ہی امام اعظم مِیند کوسراحنا تا بعی بھی لکھا ہے:

وكان من التابعين لهم إن شاء الله بإحسان، فإنه صحّ أنه رأى أنس بن مالك إذ قدمها أنس.

آپاللہ تعالی کے نفنل واحسان سے ان شاء اللہ تا بعین میں سے ہیں، کیونکہ یہ بات سیجے ہے کہ جب حضرت انس بن مالک ڈٹائٹؤ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی زیارت کی۔
امام ذہبی مُیالیٹے نے اپنی شہرہ آفاق کتاب' تذکر قالحفاظ "میں صراحت کے ساتھ یہ بات کھی کہ آپ نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹؤ کوئی مرتبہ دیکھا:

رأى أنس بن ما كحك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة. ﴿

● تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٩ ص ١٩ ص ١٨ الله العلم النبلاء: تسرجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٧ ص ١٩ هـ العماقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: ص ١٩ الله تذكرة الحفاظ: ترجمة: النعمان بن ثابت: ج١ ص ٢١ ١

امام ابوحنیفہ بیالی خطرت انس بن مالک ڈٹاٹیڈ کوکی مرتبہ دیکھا جب وہ اہل کوفہ کے پاس تشریف لائے۔

نیزامام ذہبی بیشنی نے اپنی مفصل کتاب' تسارین الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ''میں بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ بات نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت انس. بن مالک جانبی کوئی مرتبہ کوفیہ میں دیکھا جب وہ کوفہ تشریف لائے:

رأى أنس بن مالك غير مرة بالكوفة إذ قدمها أنس. •

اس طرح آپ نے اپن تصنیف''العبر فی خبر من غبر ''میں بھی جزم کے ساتھ بیقل کیا کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رہائی کودیکھا ہے:

رأى أنساً.

بندے نے امام ذہبی میں ایک کے مطبوعہ تمام کتابیں دیکھی ہیں، کسی میں بھی آپ نے امام ابوحنیفہ میں بھی آپ نے امام ابوحنیفہ میں بیٹ کی تابعیت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہرتصنیف میں بڑے واضح الفاظ میں آپ کی تابعیت کی صراحت کی۔

۱۲....علامه صلاح الدین صفری میشد (متوفی ۱۲ کرد) کی تصریح علامه صلاح الدین الصفدی میشاند امام اعظم میشاند کی ترجمه میں لکھتے ہیں:

رأى أنس بن مالك غير مرّة بالكوفة.

آپ نے کوفہ میں کئی بارحضرت انس بن ما لک رہائین کی زیارت کی۔

◘تاريخ الإسلام: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت: ج٩ ص٣٠٢

- العبر في خبر من غبر: سنة خمسين ومائة، ج ا ص ٦٣ ا
- الوافي بالوفيات: ترجمة: الإمام أبو حنيفة، ج٢٥ ص ٨٩

## المام یافعی میشد (متوفی ۲۸ کھ) کی تصریح

امام ابومجم عبدالله بن اسعد یافعی میشد امام اعظم میشد کے بارے میں لکھتے ہیں:

مولده سنة ثمانين، رأى أنسا. •

حافظ ابن كثير مينية امام اعظم مينية كانعارف بيان كرتے موعے فرماتے ہيں:

أحد الأئمه الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابه ورأى أنس بن مالك. •

(امام ابوحنیفہ) ان جارائمہ میں ہے ایک ہیں جن کے مذاہب کی اتباع کی جاتی ہے اور آپ وفات کے اعتبار سے ان سب سے مقدم ہیں کیونکہ آپ نے صحابہ کرام رُی لُنڈُم کا زمانہ پایا ہے اور حضرت انس بن مالک رُٹائٹۂ کودیکھا ہے۔

## ۵۱....امام زین الدین عراقی میشیز متوفی ۲۰۸ه ) کی تصریح

حافظ زین الدین عراقی بیشی نے اپنی کتاب 'التقیید و الإیضاح ''میں تابعی کی تبع تابعی سے روایت کرنے پر بحث کرتے ہوئے امام اعظم بیشی کا شاران تابعین میں کیا ہے جنہوں نے امام عمرو بن شعیب بیشی تتا بعی سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ ککھتے ہیں:

الأمر الشالث أنه قد روى عنه جماعة كثيرون من التابعين غير هؤ لاء، وهم: تابت بن عجلان، وحسان بن عطية، وعبد الله بن عبد الرحمن بن

• ا ص ۲۳۲ مر آة الجنان و عبرة اليقظان: سنة خمسين ومائة، ج ا ص ۲۳۲

البداية والنهاية: سنة خمسين ومائة، الإمام أبو حنيفة، ج٠١ ص١١٣



يعلى الطائفي ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، والعلاء بن الحرث الشامى، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن جحادة، ومحمد بن عجلان، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت .... وغيرهم.

تیسرا امریہ ہے کہ ان محدثین کے علاوہ تابعین کی ایک کثیر جماعت نے بھی (تبع تابعی) عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے، وہ (تابعین) یہ ہیں: ثابت بن عجلان، حمان بن عطیہ، عبداللّٰہ بن عبدالرحمٰن بن یعلیٰ الطائفی ،عبدالملک بن عبدالعزیز بن بُرت کے ،علاء بن الحرث الثامی ،محمہ بن اسحاق ابن یبار ،محمہ بن جحادہ ،محمہ بن عجلان اور ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رئیالتے اور دیگر تابعین کرام۔

# ٢١....علامهابن الوزيريماني عِينالله متوفى ١٨٨٥ هـ) كي تصريح

علامہ محمد بن ابراہیم بن علی المعروف ابن الوزیر یمانی بیشنی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بیشنی ابراہیم بن علی المعروف ابن الوزیر یمانی بیشنی ابل عرب کا زمانہ پایا، جریر بیشنی ابل زبان بنتے ، ان کی زبان درست اور ضیح تھی ، انہوں نے اہل عرب کا زمانہ پایا، جریر اور فرز دق کے معاصر رہے ، آپ مناظیم کے خادم حضرت انس بن مالک رہائی کو دومر تبدد یکھا ، حضرت انس بن مالک رہائی کو گھوارے میں نہیں دیکھا بلکہ ہوش اور تمیز کے بعدد یکھا ہے :

وكان الإمام أبو حنيفة من أهل اللسان القويمة، واللغة الفصيحة، فقد أدرك زمان العرب، وعاصر جريرا والفرزدق، ورأى أنس بن مالك خادم رسول الله على مرتين، وقد توفي أنس سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، والظاهر أن أبا حنيفة ما رآه في المهد، وإنما رآه بعد التميز.

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، النوع الحادى والأربعون، معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر، ص٣٣٢ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبى القاسم: المسلك الرابع، وأماما قدح به على الإمام أبي حنيفة، ج٢ ص ٨٢

## ےا....حافظ ابن حجر عسقلانی میں (متوفی ۸۵۲ھ) کی تصریح

شارح بخارى حافظ ابن جرعسقلانى بينيام اعظم بينياك تعارف مين لكهت بين: النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوفي مولى بنى تيم الله بن ثعلبة. رأى أنسا. •

امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت تیمی الکوفی بنوتیم الله بن تغلبه کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ نے حضرت انس ڈلائٹۂ کودیکھا تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی میشدی امام اعظم میشدی کا تابعیت کے بارے میں بوجھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

رفع هذا السوال إلى الحافظ ابن حجر فأجاب بما نصه أدرك الإمام أبو حنيفة جماعة من الصحابة لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق وبالبصرة أنس بن مالك ومات سنة تسعين أو بعدها وقد ورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أباحنيفة رأى أنسا وكان غير هذين في الصحابة بعدة من البلاد أحياء وقد جمع بعضهم جزء ا فيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو إسناده من ضعف والمعتمد على أبي حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو إسناده من ضعف والمعتمد على إداركه ما تقدم وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد في الطبقات فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري

<sup>●</sup> تهذیب التهذیب: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٠١ ص٩٣٦

بالكوفة ومالك بالمدينة ومسلم بن خالد بمكةو الليث بن سعد بمصر والله أعلم. •

امام ابوحنیفه بُیّاللهٔ کی تابعیت کاسوال حافظ ابن حجر بُیّاللهٔ کے سامنے اٹھایا گیا تو انہوں نے مندرجہ ذیل جواب دیا،امام ابوصنیفہ میں نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا ہے،اس لیے کہ آپ کی کوفہ میں (۸۰ھ) میں ولا دہ ہوئی ہے، اوراس وقت وہاں صحابہ میں سے حضرت عبدالله بن ابی اوفی زلانیمهٔ موجود تھے،اسلئے کہ بالا تفاق ان کی وفات (۸۰ھ) کے بعد ہو کی ہے،اوران دنوں بھرہ میں انس بن ما لک رٹائٹۂ موجود تھےاس لیے کہان کی وفات (۹۰ ھ) میں یااس کے بعد ہوئی ہے۔اور ابن سعد نے ایسی سند سے جس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نبیالیا حضرت انس کودیکھاہے، نیز ان دونو ں حضرات کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ مختلف شہروں میں بقیدِ حیات موجود تھے اور بعض علماء نے امام ابوصنیفہ ٹیٹائٹ کی صحابہ ہے روایت کردہ احادیث کے بارے میں مختلف جزجمع کیے ہیں لیکن ان کی اسنادضعف سے خالی نہیں ہیں۔امام صاحب کے ادراک صحابہ کے باب میں قابل اعتماد وہ امرہے جوگز رچکا اوربعض صحابہ کی رؤیت کے بارے میں قابل اعتماد وہ روایت ہے جس کوابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے لہذااس اعتبار سے امام ابوحنیفہ میشاند تابعین کے طبقے میں ہے ہیں اور بیمر تبہ دوسرے شہروں میں بسنے والے آپ کے ہم عصرائمہ میں ہے کسی ایک کوبھی حاصل نہ ہوسکا، جیسے امام اوز اعی مینینہ جوشام میں تھے، اورامام حمادین (امام حمادین سلمه اورامام حمادین زید) کو جو بصره میں تھے، اور امام تُورِي بَينيا كو جو كوفه ميں تھے اور امام مالك بينيا كوجومدينه ميں تھے، اورامام مسلم بن

 <sup>◘</sup> تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: ذكر من أدركه من الصحابة،
 ص٢٩،٢٥



خالد بیشیا کو جومکہ میں تھے، امام لیٹ بن سعد بیشیا کو جومصر میں تھے(ان میں ہے کسی کو بھی مقام حاصل نہیں ہوا) واللہ اعلم ۔ بھی بیہ مقام حاصل نہیں ہوا) واللہ اعلم ۔

# ۱۸....امام بدرالدین عینی مینی (متوفی ۸۵۵ھ) کی تصریح

شارح بخاری وہدایہ علامہ بدر الدین عینی بیات حضرت عبد الله بن ابی اوفی ڈٹٹٹنے کا تعارف بیان کرتے ہوئے امام اعظم بیات کا ان کی زیارت کرنے کو درج ذیل الفاظ میں تحریر کرتے ہیں:

عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة الأسلمي، له ولأبيه صحبة، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة وهو من جملة من رآه أبوحنيفة من الصحابة.

حضرت عبداللہ بن ابی اونی ، ابواونی کا نام علقمہ اسلمی ہے، حضرت ابن ابی اونی اور آپ کے والدگرامی کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، آپ وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے کوفہ میں وصال فر مایا اور آپ کا شار ان جملہ صحابہ میں ہوتا ہے جن کی امام ابو حذیفہ نے زیارت کی ہے۔

#### دوسرےمقام پرامام بدرالدین عینی جیالیہ فرماتے ہیں:

عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي المدني، من أصحاب بيعة الرضوان، وروى له خمسة وتسعون حديثاً، للبخارى خمسة عشر. وهو آخر من بقي من أصحابه بالكوفة، مات سنة سبع وثمانين، وهو أحد الصحابة السبعة الذين أدركهم أبو حنيفة سنة المستعدة القارى شرح صحيح البخارى: كتاب البيوع، باب ما يكره من الحلف في البيع، ج ١١ ص ٢٠١

شمانین و کان عمر ہ سبع سنین سنّ التمیز و الإدراک من الأشیاء. 
حضرت عبداللہ بن الی وفی والی آپ کے والد کانام حضرت علقمہ بن خالد بن حارث اسلمی مدنی ولائی ہے، آپ بیعت رضوان میں شریک صحابہ کرام وفی الی میں آپ سے (۹۵) میں اس سے بیں، آپ وہ احادیث روایت کی تیں، آپ وہ احادیث روایت کی تیں، آپ وہ آخری صحابی بیں جنہوں نے کوفہ میں (۷۸ھ) میں وصال فر مایا، اور آپ کا شاران سات صحابہ کرام والی ہیں جنہوں نے کوفہ میں (۷۸ھ) میں وصال فر مایا، اور آپ کا شاران سات صحابہ کرام والی ہیں جنہوں ہے کوفہ میں اوحنیفہ جیستانے نے (۸۰ھ) میں پایا، امام ابو حنیفہ کی عمر اس وقت سات سال کی تھی جو کہ اشیاء کو تجھے اور ان میں تمیز کرنے کا وقت ہوتا ہے۔

تیسرے مقام پرامام بدرالدین عینی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈھاٹیؤ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن سے امام ابو حذیفہ بیشائیٹ نے روایت کیا ہے، لہذہ ایکسی منکر متعصب کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا:

عبد الله بن أبي أو في وهو أحد من روى عنه أبو حنيفية و لا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب. ٢

نیز علامہ عینی بیات فرماتے ہیں کہ آپ تا بعین کے سرداروں میں سے ہیں، آپ نے حضرت انس بن مالک والنی کود یکھا، اس بات میں شکنہیں کرسکتا مگر جاہل اور حاسد شخص:

کان أبو حنیفة رحمه الله من سادات التابعین، رأی أنس بن مالک، و لا یشک فیه إلا جاهل و حاسد.

عمدة القارى شرح صحيح البخارى: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام و دعائه لصاحب الصدقة، ج٩ ص٩٥ كاعمدة القارى شرح صحيح البخارى، كتاب الصدح، باب متى يحل المعتمر، ج٠١ ص ١٢٨ معانى الأخيار في شرح أسامي رجال معانى الآثار: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت، الفصل الثالث فيمن رأى أبو حنيفة من الصحابة وروى عنهم، ج٣ ص ١٢٢

## ١٩....١٩ مسخاوي نبياتية (متوفى ٢٠٩هه) كي تصريح

حافظ ابن حجر بينة كے تلميذِ خاص علامة شمس الدين سخاوي بينة فرماتے ہيں:

(و في الخمسين ومائة) من السنين الإمام المقلد أحد من عُدّ في التابعين (أبو حنيفة) النعمان بن ثابت الكوفي (قضي) أي مات. •

•۵اھ میں وہ امام جن کی تقلید کی جاتی ہے اور جنہیں تا بعین میں شار کیا جاتا ہے لیعنی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کونی کی وفات ہوئی۔

۲۰....علامه جلال الدين سيوطي مينية (متوفى ٩١١ه هـ) كي تصريح

علامه جلال الدين سيوطى بينية "طبقات الحفاظ "مين امام صاحب بينيات كايون تعارف كراتے بين:

أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الرأي، رأى أنساً.

ابوحنیفه نعمان بن تابت انتیمی الکوفی اہل عراق کے فقیہ اوراصحاب الرائے کے امام، آپ نے حضرت انس بڑائنڈ کودیکھا ہے۔

٢١....امام قسطلانی میشه (متوفی ۹۲۳ه ه) کی تصریح

شارح بخارى امام شهاب الدين احمد بن محمد قسطل ني شافعي بين يكت بين:

(ابس أبي أوفي) عبد الله الصحابي ابن الصحابي وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين وقد كفّ بصره قبل. وقد رآه أبو

€ فتح المغيث بشرح الفية الحديث: وفيات أصحاب المذاهب، ج م ص ٣٣٧
 طبقات الحفاظ: الطبقة الخامسة، ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج إ ص ٨٠٥

حنيفة وعمره سبع سنين. 🛈

(ابن ابی اوفی )عبداللہ جو صحابی ابن صحابی ہیں، آپ ۸۵ میں کوفہ میں وصال فر مانے والے صحابہ کرام میں سب سے آخری ہیں، وصال سے قبل آپ نابینا ہو گئے تھے، امام ابو صحابہ کرام میں سب سے آخری ہیں، وصال سے قبل آپ نابینا ہو گئے تھے، امام ابو صنیفہ نہیں ہے سات سال کی عمر میں آپ کی زیارت کی تھی۔

امام قسطلانی بیشتین کسی مسئله پرائمه کرام کاموقف بیان کرتے ہوئے امام اعظم بیشتیہ کوتا بعین میں شارکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهذا مذهب الجمهور من الصحابة: كابن عباس وعلي ومعاوية وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وأبي هريرة وعائشة وأم هاني رضى الله عنهم. ومن التابعين: الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن المسيب وعطاء وأبو حنيفة. ومن الفقهاء: أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد. وأبو حنيفة. ومن الفقهاء: أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد. يرجمهوركا مذهب به جييا كم صحابه كرام وكائنا من سي حضرت ابن عباس، حضرت على، حضرت معاويه، حضرت انس بن ما لك، حضرت فالد بن وليد، حضرت ابو بريره، ام المؤمنين حضرت عاكشه صد يقد اور حضرت ام باني وكائنا ورتابعين مين سي امام حسن بهرى، امام ابن مي بن ما لك ويؤلئنا ورتابعين مين سي امام حسن بهرى، امام ابن مي بن ما لك ويؤلئنا ورتابعين مين سي امام حسن بهرى، امام ابن مي بن ما لك ويؤلئنا ورتابعين مين من ما مام الك ويؤلئنا والم ابو وغيفه جب كه فقهاء مين سي امام ابو يوسف، امام محمد بامام ما لك ويؤلئنا ويسف، امام محمد بامام ما لك ويؤلئنا ويوسف، امام محمد بامام ما لك ويؤلئنا ويوسف، امام محمد بامام ما لك ويؤلئنا ويوسف، امام محمد بامام ما لك ويؤلئنا ويسف المام المحمد بامام ما لك ويؤلئنا ويوسف المام ويوسف المام ما لك ويؤلئنا ويوسف المام ويوسف المام المنافع المام ما لك ويؤلئنا ويوسف المام محمد بامام ما لك ويؤلئنا ويوسف المام ويوبه ويوسف المام ويوسف الك ويوسف المام ويو

۲۲....امام محمر بن بوسف صالحی عند (متوفی ۹۴۲ه م) کی تصریح صاحب سبل الهدی والرشاد علامه جلال الدین سیوطی بیشید کے تلمیذر شید، امام محمد بن

¶إرشاد الساري شرح صحيح البخارى: كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا
 من المخرجين، ج ا ص ٣٩٣ إرشاد السارى شرح صحيح البخارى: كتاب
 لصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، ج٢ ص ١٨

یوسف صالحی شافعی بیشتی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ائمہ حدیث نے حضرت انس بن مالک ٹاٹنڈ سے امام ابوحنیفہ بیشتی کی زیارت کرنے کوسیح قرار دیاہے:

وصحوا رؤيا لأنس بن مالك رضى الله عنه. ٠

نیز علامہ صالحی بیشی بڑے واشگاف الفاظ میں امام ابو حنیفہ بھیلیا کی تابعیت کو بیان کرتے ہیں:

اعلم رحمك الله أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه من أعيان التابعين. فيزاكك صفح يرآب فرمات بين:

فأبو حنيفة رضى الله عنه من أعيان التابعين. 6

۲۳....امام ابن حجر مکی جین (متوفی ۲۳ ه ه ) کی تصریح امام ابن حجر مکی جیند فرماتے ہیں:

صح كما قاله الذهبي: أنه رأى أنس بن مالك وهو صغير، وفي رواية: رأيته مراراً وكان يخضب بالحمرة.

علامه ابن حجربیتی میشد فرماتے ہیں کہ سے حج ہے جیسا کہ امام ذہبی بیشد نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ بیشد نے بہا ہے کہ امام ابوحنیفہ بیشد نے بجین میں حضرت انس بن مالک ناٹنڈ کودیکھا ہے اور ایک روایت میں (آپ سے مروی) ہے کہ میں نے انہیں کئی مرتبددیکھا ہے اور وہ سرخ خضاب لگاتے تھے۔ نیز آپ کی تابعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فه و من أعيان التابعين الذين شملهم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان: الباب الثالث، ص ٢٢

عقود الجمان: الباب الثالث، ص ٩ ٩٠،٠٥



#### خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ . •

امام ابوصنیفہ بیستی کا شاران تا بعین میں ہوتا ہے جواللہ تعالی کے اس فرمان کے تحت آئے ہیں: ''اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ، اللہ ان (سب) سے راضی ہو گئے ، اور اس نے ان کے لئے جنتیں تیار فرما راضی ہو گئے ، اور اس نے ان کے لئے جنتیں تیار فرما رکھیں ، جن کے نیچ نہریں بہہ رہی ہیں ، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبر دست کا میابی ہے'۔

## ٣٢....ملاعلی قارتی میشیه (متوفی ۱۴ه) کی تصریح

شارح مشکوۃ ،مجد دملت ،محدثِ بمیر ملاعلی قاری تابعی کی تعریف کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس تعریف کی روسے میں شامل ہیں ، یقینی بین کہ اس تعریف کی رُوسے امام ابو حنیفہ مجھالیہ تابعین کے زمرے میں شامل ہیں ، یقینی بات ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک ڈلائٹیُا وردیگر صحابہ کی زیارت کی تھی :

قلت: وبه يندرج الإمام الأعظم في سلك التابعين، فإنه قد رأى أنس بن مالك وغيره من الصحابة.

## ٢٥....علامها بن العما د عنبلي عن (متوفى ٩٨٩ه) كي تصريح

علامہ عبدالحی بن احمد بن محمد ابن العماد حنبلی مجینی نے آپ کا مبسوط ترجمہ لکھا، اور جزم کے ساتھ لکھا کہ آپ کے ساتھ لکھا کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رٹائٹی کو دیکھا اور اس کے علاوہ صحابہ کو بھی دیکھا، پھر آپ نے وہ اشعار نقل کئے جن میں بعض اہل علم کی رائے کے مطابق آپ نے جھی دیکھا، پھر آپ نے وہ اشعار نقل کئے جن میں بعض اہل علم کی رائے کے مطابق آپ نے چھے جا بہ کا دیدار کیا جنہوں نے طمصطفی شائیا کم کی جبت اٹھائی۔

النحيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الفصل السادس،
 ص ٣٣٠ شرح شرح نحبة الفكر: تعريف التابعي، ص ٢٩٢، الناثر: قد يمي كتب خانه

وه جيم صحابه بيه بين: ا.... حضرت انس بن ما لک بناتين ٢ .... حضرت عبد الله بن انس بناتين ...
٣ .... حضرت عبد الله بن حارث بن جزء بناتين ٣ .... حضرت عبد الله بن افي اوفي رئاتين ...
۵ .... حضرت عامر بن واثله رئاتين ... حضرت معقل بن بيبار بناتين ...

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، مولده سنة ثمانين، رأى أنسأ وغيره، ونظم بعضهم من لقى من الصحابة فقال:

لسقسى الإمسام أبسو حنيسفة ستة من صبحب طه المصطفى المختار أنسساً وعبد الله نبجل أنيسهم وسميسه ابسن المحسارت الكرار وراد ابن أبي أوفى وابن واثلة الرضى واضمم إليهم معقل بن يسار •

قارئین کرام! بندہ نے بفضل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پجیس (۲۵) اکابرِ اہل علم کی تصریحات واضح الفاظ میں نقل کردیں ،ان میں اکثر محدثین ، حدیث اور رجالِ حدیث سے گہری واقفیت رکھنے والے ہیں ،یہ سب حفی ہی نہیں بلکہ اکثر شافعی ، مالکی اور حنبلی ہیں ،سب نے صیغہ جزم کے ساتھ امام ابو حنیفہ ہجیائی کا تابعیت کا اقرار کیا ہے ،یہ سب چوٹی کے علاء ہیں ،ان میں سے اگر کوئی ایک بھی تصریح کردیتا تب بھی کافی تھا لیکن اتنی بڑی جماعت نے بین ،ان میں سے اگر کوئی ایک بھی تصریح کردیتا تب بھی کافی تھا لیکن اتنی بڑی جماعت نے برٹ سے واضح اور دوٹوک الفاظ میں لکھا کہ آپ نے صحابی رسول حضر ت انس بن ما لک وٹائیڈ کو برٹ کے واضح اور دوٹوک الفاظ میں لکھا کہ آپ نے صحابی رسول حضر ت انس بن ما لک وٹائیڈ کو دیکھا ہے۔ شریعت میں دوگو اموں کی شہادت بھی کافی ہے لیکن بندہ نے دس گنا زیادہ

 شفرات الفهب في أخبار من ذهب: سنة خمسين ومائة، ترجمة: النعمان بن 
 ثابت، ج٢ ص ٢٢٩

امام اعظم الوحنيفه مجاتلة كأمحدثانه مقام

تصریحات نقل کی ہیں، ایک منصف مزاج شخص کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اگر کتاب کی طوالت، قارئین کی اکتاب شخص کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اگر کتاب کی طوالت، قارئین کی اکتاب شاور وفت کی نزا کت کالحاظ نہ ہوتا تو بفضل اللہ تعالی بندہ بچاس (۵۰) اہل علم کی تصریحات نقل کر دیتا لیکن خیر الکلام ما قل و د ل .

فهذه العلماء الثقات: الدارقطني وابن سعد والخطيب والذهبي وابن حجر والولي العراقي والسيوطي وعلي القاري وأكرم السندى وأبو معشر وحمزة السهمي واليافعي والجزري والتوربشتي وابن الجوزي والسراج صاحب كشف الكشاف قد نصوا على كون الإمام أبي حنيفة تابعيا وإنما أنكر من أنكر منه روايته عن الصحابة.

وقد صرح به جمع آخرون من المحدثين والمؤرخين المعتبرين أيضا تمركت عباراتهم خوفا من الإطالة الموجبة للملالة ومانقلته إنما نقلته بعد مطالعته الكتب المذكورة لا بمجرد اعتقاد نقل غيري، ومن راجع الكتب المذكورة يجد صدق نقلي، وأما كلمات فقهائنا في هذا الباب فأكثر من أن تحصى، ومن أنكر كونه تابعيا من المؤرخين لا يصل في الاعتماد وقوة الحفظ وسعة النظر إلى مرتبة هؤلاء المثبتين، فلا عبرة بقوله معارضا لقولهم وهذا الذهبي شيخ الإسلام المعتمد في نقله عند الانام لو صرح وحده بكونه تابعيا لكفى في قوله رادا لقول النافعين فكيف وقد وافقه إمام الحفاظ ابن حجر ورأس الثقات الولي العراقي وخاتمة الحفاظ السيوطي وعمود المؤرخين اليافعي وغيرهم.

وسبقه إلى ذلك الخطيب وما أدراك ما الخطيب؟ والدار قطنى وما أدارك ما الدارقطنى؟ إمامان جليلان، مستندان معتمدان، وغيرهما فإذن لم يبق للمنكر إلا أن يكذب هؤلاء الثقات، فإن وقع منه ذلك فلا كلام معه، أو يبقدم أقوال من دونهم على أقوالهم، فإن فعل ذلك لزم ترجيح المرجوح والمرجو من العلماء المنصفين بعد مطالعة هذه النصوص أن لا يبقى لهم إنكار.

امام دارقطنی ،ابن سعد، خطیب ، ذہبی ،ابن جر ، ولی الدین عراقی ،سیوطی ، طاعلی قاری ،
اکرم سندھی ، ابومعشر ، حمزہ سہمی ، یافعی ، جزری ، تورپشتی ، ابن الجوزی ،سراج صاحب کشف الکشاف بیشینی سب علاء تقات تصریح کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بیشینی تابعی تھے ، ان میں سے اگر کسی نے انکار بھی کیا ہے تو امام صاحب کی صحابہ سے روایت کا انکار کیا ہے ، اور یہی تصریح محدثین بیشینی اور معتبر مؤرضین کی ایک دوسری جماعت نے بھی کی ہے ، میں نے ان حضرات کی عبارتوں کو طوالت کی خوف سے جوموجب ملال ہے جھوڑ دیا ہے ۔

سی واضح رہے کہ امام صاحب کی تابعیت کے باب میں، میں نے جو پچھال کیا ہے اس کو مذکورہ بالا کتب کے مطالعے اور شخیق کے بعد نقل کیا ہے صرف دوسروں کی نقل پراعتاد کرتے ہوئے نہیں کیا ہے۔ چنانچ چوشخص بھی مذکورہ کتابوں کا مطالعہ کریگا اسے میرے نقول کی صدافت معلوم ہوجائے گی، رہے ہارے فقہاء کے اقوال تابعیت کے باب میں وہ حد شار سے بھی زیادہ ہیں۔ مؤرضین میں سے جو بھی امام صاحب کی تابعیت کا منکر ہے وہ اعتماد، قوت حفظ اور وسعت نظر میں حضرات مشتبین کے درجہ کا نہیں، لہذا ان کے مقابلے

<sup>•</sup> مجموعة رسائل اللكهنوي: إقامة الحجة أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، ص ٣١



میں اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ، دیکھے شنے الاسلام ذہبی بیشتہ جونقل وروایت میں تمام دنیا کے نز دیک معتمد ہیں۔اگروہ اسکیے ہی امام ابوصنیفہ کی تابعیت کی تصریح کردیتے تو صرف ان کی تصریح ہی ان لوگوں کی تر دید کے لیے کافی تھی جوامام صاحب کی تابعیت کے قائل نہیں ، کجا کہ امام الحفاظ ابن حجر اور رائس الثقات علامہ ولی الدین عراقی اور خاتمۃ الحفاظ سیوطی اور عمود المؤرخین یافعی رئیستے وغیرہ بھی اس باب میں ان ہی کے ہمنواہیں۔

اوراس سے پہلے خطیب اور دارقطنی پین بات کہہ چکے ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ خطیب اور دارقطنی پینات کا کیا مقام ہے یہ دونوں بلند پایہ کے متند اور معتمد امام ہیں ہے کہ خطیب اور دارقطنی پینات کا کیا مقام ہے یہ دونوں بلند پایہ کے متند اور معتمد امام ہیں ،اب منکر کے لیے بہی صورت رہ گئی ہے کہ یا تو وہ ان علاء تقات کی تکذیب کرے، مواگر وہ ای بات پر جما ہوا ہے تو اس سے گفتگو برکار ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کم پایہ کے لوگوں کی بات اعلی پایہ کے حفرات کے مقابلے میں مقدم رکھے تو اس سے یہ لازم آپکا کہ ایک نا قابل ترجے بات کوترجے دی جائے ،لہذا علاء منصفین سے بہی تو قع ہے کہ ان کہ ایک نا قابل ترجے بات کوترجے دی جائے ،لہذا علاء منصفین سے بہی تو قع ہے کہ ان اکابری تصریحات کو پڑھنے کے بعد ان کو مجال انکار نہیں رہے گا۔

# ائمه متبوعين ميں صرف امام ابوحنيفه جيتاللة تا بعي ہيں

علامہ احمد بن مصطفیٰ المعروف بطاش کبری زادہ بیاتیہ (متوفی ۹۲۸ھ) فرماتے ہیں:
من جملہ فضائل امام ابو حنیفہ بیاتیہ میں ایک بیابھی ہے کہ انکہ متبوعین میں آپ کے
علاوہ کوئی تابعی نہیں ہے ،علامہ ابن صلاح بیاتیہ نے امام مالک بیاتیہ کو تبع تابعین میں شار
کیا ہے ،لیکن امام ابو حنیفہ بیاتیہ سومحد ثین اس پر متفق ہیں کہ امام صاحب کے زمانے میں
حیار صحابہ بقید حیات موجود ہے:

ومن جهات شرفه أنه ليسس بين الأئمة تنابعي غيره وقد ذكر ابن



الصلاح أن الامام مالكا من تبع التابعين وأما أبو حنيفة فقد اتفق المحدثون على أن أربعة من الصحابة كانوا على عهد الإمام في الحياة. •

#### معاصرعلماء ميں صرف امام ابوحنیفه تابعی ہیں

امام ابوحنیفہ بیشنے نے اپی پیدائش (۸۰ھ) نے بعد صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا جوکوفہ میں سے ہیں اور بیشرف ان کے جوکوفہ میں سے ہیں اور بیشرف ان کے معاصر محدثین وفقہاء جیسے شام میں امام اوزاعی بیشنے، بھر ہیں امام خماد بن سلمہ بیشنے اور امام حماد بن زید بیشنے، کوفہ میں امام سفیان توری بیشنے، اور مدینہ میں امام مالک بیشنے، اور بھر ہیں امام لیک بیشنے، اور بھر ہیں امام لیک بیشنے، اور بھر ہیں امام لیٹ بیشنے کو حاصل نہیں ہوسکا:

أنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة شمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة الشريفة والليث بن سعد بمصر.

ا کابراہلِ علم کا آپ کوا مام اعظم کے لقب سے یا دکرنا علامہ مس الدین ذہبی بینیہ (متوفی ۴۸ کھ) فرماتے ہیں:

أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا. الم علامه صلاح الدين صفرى بينية (متوفى ٢٨ علامه صلاح الدين صفرى بينية (متوفى ٢٨ عهر مات بين:

السعادة ومصباح السيادة: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، المطلب الأول، ج٢ ص ١٤٥ اللخيرات المحسان: الفصل السادس فيمن أدركه من الصحابة، ص٣٣ اتذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج١ ص ١٢١



الإمام الأعظم صاحب المذهب اسمه النعمان. 
علامه عبدالقادر قرشي ميني (متوفى 222ه) فرماتيس:

الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 6

#### امام ابوحنيفه جنالته كاحليه

امام ابو یوسف بیسید (متوفی ۱۸۲ه) فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بیسید متوسط قد کے نتھے، نہ بہت دراز اور نہ بہت بست قد، لوگوں میں حسن وجمال کے اعتبار سے نہایت خوبصورت، نہایت فصیح و بلیغ اور خوش آ واز تھے، بڑی خوشی اسلو بی سے اپنی بات پیش کرتے تھے اور انداز بیان بہت ہی واضح تھا:

كان أبو حنيفة ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل وكان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة.

امام فضل بن دکین میسینی (متوفی ۲۱۹ هه) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفه میسین کا چبرہ حسین ، خوبصورت داڑھی ،عمدہ کیڑے ،اچھے جوتے ،خوشبو داراور بھلی مجلس والے رعب دار آ دمی تھے:

كان الإمام أبوحنيفة حسن الوجه حسن اللحية حسن الثياب حسن النعل طيب الريح حسن المجلس هيوبا.

امام ابو حنیفه برینیدا کثر خاموش رہا کرتے تھے، صرف جواب دینے کیلئے ہی بولتے تھے اللہ عنی باتوں سے بیچتے تھے ،حتی کہ لا یعنی باتیں سنتے بھی نہتھے:

• الوافي بالوفيات: حنيف، الألقاب، ج١٣ ص١٢٩

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: المقدمة: فصل، ج ا ص ٢٦

اخبار أبي حنيفة وأصحابه: هيأة أبي حنيفة وصفته، ص١١

@عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب الأول، فصل، ص٣٣

# لا يتكلم إلا جوابا لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يستمع إليه. امام ابوحنيفه مِتَّالِنَة كَي صورت وسيرت

امام ابو یوسف بیشید (متوفی ۱۸۲ه ) فرماتے بیں کہ امام ابو حنیفہ بیشید میانہ قد کے سے نہ اور نہ دراز قد ، لوگوں ہے اچھی طرح بات کرتے تھے، آپ کالہجہ بہت عمده ہوتا تھا، اپنے کام میں نہایت مجھدار تھے:

كان أَبُو حنيفة ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان أحسن الناس منطقا، وأحلاه نغمة، وأنبهه على ما يريده.

امام ابونعیم بینید (متوفی ۲۱۹ هه) فرمانے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بینید خوبصورت چہرے والے،عمدہ لباس والے، اعلی خوشبواستعال کرنے والے،خوشگوار مجلس والے، کثرت سے سخاوت کرنے والے اوررفیقول کے بڑے فم خوار تھے:

وكان أبُو حنيفة حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، حسن المجلس، شديد الكرم، حسن المواساة لإخوانه.

عمرو بن حماد بینیا (متوفی ۲۲۲ه) فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ بینیا کا قد درازی کی طرف مائل تھا، آپ کے رنگ میں گندی رنگ کی جھلکتھی، آپ کا لباس نہایت صاف ستھرا ہوتا تھا، کثر ت سے خوشبواستعال کرتے تھے، جب سامنے سے آتے یا گھر سے نکلتے تو آپ کے جہنچنے سے پہلے آپ کی خوشبوکی مہک پہنچ جاتی تھی:

أن أبا حنيفة كان طوالا تعلوه سمرة، وكان لباسا حسن الهيئة، كثير التعطر، يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وإذا خرج من منزله قبل أن تراه.

- € عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب الأول، فصل، ص٣٣
  - السامة المعداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، صفة أبي حنيفة، ج١٣ ص ٣٣١



#### كثر تءعبادت اورشب بيداري

آپ کی گثرت عبادت، زہد وتقو کی، شب بیداری، کثرت تلاوت قرآن مجیداور جج وعمرہ کے واقعات تاریخ اور جال کی کتب میں اس کثرت سے منقول ہیں کہ محدثین نے ان کوتواتر کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ حدیث اور اساء الرجال کے امام علامہ مس الدین ذہبی جیاتیہ (متو فی ۴۸۷ھ) آپ کے مناقب میں ارقام فرماتے ہیں:

قد تواتر قیامه اللیل و تهجده و تعبده رحمه الله تعالی. **()**امام ابوحنیفه مبیشه کی شب بیداری، تهجد گزاری اور بندگی تواتر سے ثابت ہے۔
امام محمد بن یوسف صالحی شافعی مبیشته (متوفی ۹۴۲ هه) بھی اس حقیقت کا قرار کرتے ہوئے
کھتے ہیں:

اشتهر وتواتر من كثرة عبادته وزهده وكثرة حججه واعتماره رضي الله عنه.

امام ابو حنیفہ بیشلیے کی کثرت عبادت و پر ہیز گاری اور آپ کا کثرت سے جج وعمرے کرنا شہرت اور تو اتر کو پہنچا ہوا ہے۔

عقل فهم وفراست

امام اعظم ابوحنیفه بیشید فهم وفراست، ذکاء، معامله فهمی، حدت عقل میں اپنے تمام معاصرین سے ممتاز تھے، فہم وفراست میں اپنی مثال آپ تھے۔

علی بن عاصم ہیں (متوفی ۲۰۱ھ) فرماتے ہیں:

و مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص٠٢ ﴿عقود الجمان: الباب التاسع، ص١٨٥

لو و زن عقل أببی حنیفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بھم. **①** اگر امام ابوحنیفه کی عقل زمین کے نصف لوگوں کی عقل سے وزن کی جائے تو امام صاحب کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔

علامہ ابن عبد البر مالکی ہیئیتہ (متوفی ۱۳ سمھ) نے علی بن عاصم ہیئیتہ کے قول کو ان الفاظ کے ساتھ قل کیا ہے:

لو وزن عقله بعقول أهل المصر يعنى الكوفة لرجح بهم. ﴿ الله وزن عقله بعقول أهل المصر يعنى الكوفة لرجح بهم. ﴿ الله كَالَمُ مَا الله كَالِمُ مَا الله عَلَى الله مَا الله عَلَى الله مَا ا

یزید بن ہارون ہمینیہ (متوفی ۲۰۱ه) فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ ہمینیہ ہے۔ بڑھ کر کسی کومتی پر ہمیز گار، نہ آپ سے زیادہ عقل مند، اور نہ آپ سے افضل کسی کودیکھا:

ما رأیت أحدا أعقل، ولا أفضل، ولا أورع من أبي حنيفة. الله محد بن عبدالله انصارى بينية (متوفى ٢١٥هـ) فرمات بين:

کان أبو حنیفة یتبین عقله فی منطقه، ومشیته، و مدخله، و مخرجه که امام ابوحنیفه کی عقل، ان کی گفتگو عمل اور جال ڈھال ہے معلوم ہوتی تھی۔
علامہ تمس الدین ذہبی بھی (متوفی ۲۸۸ کھ) فرماتے ہیں کہ آپ بنوآ دم کے ذکی لوگوں میں سے تھے، آپ نے فقہ، عبادت، پر ہیزگاری اور سخاوت کو جمع کیا:

● تاریخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما ذکر من وفور عقل أبي حنیفة، ج۱۳ ص ۲۱ و الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ذکر فطنة أبي حنیفة و نباهته، ج۱ ص ۲۱ و الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ذکر فطنة أبي حنیفة و نباهته، ج۱ ص ۲۰ و التحمان بن ثابت، ما ذکر من وفور عقل أبي حنیفة، ج۱۳ ص ۳۲ و اس ۳۲۱ منفة، ج۱۳ ص ۳۲۱ ص ۳۲۱



و كان من أذكياء بنى آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء. 
امانت وديانت

كان والله أبو حنيفة عظيم الأمانة . 6 كان والله أبو حنيفة عظيم الأمانة . 6 الله كانت دار تھ\_

امام ابوحنیفہ بینی کا جب انتقال ہواتو آپ کے گھر میں لوگوں کی لاکھوں روپے کی امانتیں تھیں:

مات أبو حنيفة وفي بيته للناس ودائع خمسين ألف ألف. ٢

امام ابوصنیفہ بینائی کے شاگر دنے ان کی غیر حاضری میں مدینہ طیبہ کے ایک باشندہ پر چارسوکا کیڑ اایک ہزار درہم پر فروخت کیا ، جب امام صاحب کواس کاعلم ہوا تو شاگر دکوسخت سنبیہ کی اوراس کو دوکان کے سلیلے سے الگ کر دیا اور اس خریدار کا حلیہ بوچھ کراس کے پیچھے ہولیئے ، جب اس سے مدینہ طیبہ میں جا ملے تو کافی اصرار و تکرار کے بعد چھسو درہم اسے واپس کر دیئے اور کیڑ ااس کے یاس چھوڑ کر پھر کوفہ لوٹ آئے :

فرد عليه الستمائة وترك عليه الثوب ورجع إلى الكوفة. ٢

العبر في خبر من غبر: سنة خمسين ومائة، ج اص ١٢٣ ا اتاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما ذكر من عبادة أبي حنيفة وورعه، ج١١ ص ٣٥٦

ص مناقب أبي حنيفة للموفق: الباب الحادي عشر، ج ا ص ١٩٨

ت مناقب أبي حنيفة للموفق: الباب التاسع، ج ا ص ٢٠

علامہ محمد بن ابراہیم المعروف ابن الوزیر بینید (متوفی ۸۴۰ھ) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ جینید کی فضیلت،عدالت،تقوی،اورامانت داری تواتر کے ساتھ ثابت ہے:

أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته وتقواه وأمانته. •

پیکرِحلم وصبر

ایک مرتبام ابوصنیفہ بینیپڑھارہ سے کہ ایک تحق کے ایک تحق کیا بلکہ اپ برابھلا کہا، آپ نے اس کی طرف النفات نہ فر مایا اور نہ اپنے کلام کو منقطع کیا بلکہ اپ شاگردوں کو بھی اس طرف متوجہ ہونے سے منع فر مایا، جب آپ فارغ ہو کر گھڑے ہوئے وہ بھی آپ کیما تھے ہولیا، آپ کے گھر کے دروازے تک گیا، آپ وہاں کھڑے ہوگے اور فر مایا: یہ میرا گھر ہے اگر تیری گالیاں کچھ باتی رہ گئی ہوں تو ان کوتمام کردے یہاں تک کہ تیرے دل میں کچھ باتی نہ رہ ہو الور آئندہ الی حرکت سے تو بہر کی تیرے دل میں کچھ باتی نہ رہ می کردہ موااور آئندہ الی حرکت سے تو بہر کی وہو فی درسہ و آکٹر فیما التنف بالیہ و لا قطع کلامہ و نہی اصحابہ عن وہو فی درسہ و آکٹر فیما التنف بالیہ و لا قطع کلامہ و نہی اصحابہ عن معک شیء فاتمہ حتی لا یہ قی فی نفسک شیء فاستحی داری اِن کان بقی معک شیء فاتمہ حتی لا یہ قی فی نفسک شیء فاستحی

#### امام ابوحنيفه ومنطنة كي سخاوت

 ساتھیوں کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔آپ نے بھی بھی اپنے آپ کو اور اپنے تلامذہ کو اُمراء وسلاطین کا دست گرنہیں بننے دیا۔ چنآنچہ امام ذہبی بھی اینے (متوفی ۴۸ کھ) آپ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

جمع الفقه والعبادة والورع والسحاء، وكان لا يقبل جوائز السلطان، بل ينفق ويؤثر من كسبه له دار كبيرة لعمل الخز وعند صناع واجراء. المام ابوحنيفه بيات من كسبه له دار كبير گارى اور سخاوت چارول صفات جمع تحين، امام ابوحنيفه بيات من فقه، عبادت، پر بيزگارى اور سخاوت چارول صفات جمع تحين، آپ بادشا بهول كے عطيے قبول نهيں كرتے تھے، بلكه خوداً پنى كمائى سے دوسرول پر بھی خرچ كرتے تھے، اور ان كواپ او پر ترجيح ديتے تھے۔ آپ كاريشم بنانے كا ايك بهت برا الكر خانہ تھا، جس بيس بهت سے كاريگر اور مزدور كام كرتے تھے۔

علامه صلاح الدین صفدی میشد (متوفی ۲۲ مه) آپ کر جے میں لکھتے ہیں:

و کان خزازاینفق من کیسه و لایقبل جوائز السلطان تور عا، و له دار و ضیاع و معاش متسع، و کان معدود افی الأجواد الأسخیاء الألبّاء الأذكیاء مع الدین و العبادة و التهجد و کثرة التلاوة وقیام اللیل رضی الله عنه. مع الدین و العبادة و التهجد و کثرة التلاوة وقیام اللیل رضی الله عنه. می امام ابوحنیفه بیسیدیشم کا کاروبار کرتے تھے اور اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے، آپ الیا المر، جائیداد ایخ تقوی کی وجہ سے بادشاہوں کے عطیات قبول نہیں کرتے تھے، آپ کا اپنا گھر، جائیداد اور وسیع کاروبار تھا اور آپ کا شار انتہائی فراخ دل، تنی، عقل مند اور ذبین لوگوں میں ہوتا اور وسیع کاروبار تھا اور آپ کا شار انتہائی فراخ دل، تنی، عقل مند اور ذبین لوگوں میں ہوتا ہے، ان اوصاف کے ساتھ ساتھ آپ دین دار، عبادت گزار، تہجر گزار، کثیر التلا وت اور قائم

الكيل بھی تھے۔اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آمین

❶العبر في خبر من غبر: سنة خمسين ومائة: ج ا ص١٢٣

الوافى بالوفيات: ترجمة: الإمام أبو حنيفة، ج٢٠ ص ٨٩

#### امام اعظم میشید کی دس خصوصیات

ا....امام ابوحنیفه مُنْ الله خیرالقرون میں پیدا ہوئے جس کے متعلق آپ نے فرمایا:

خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم. • ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم.

۲....امام ابوطنیفه برایسیا نے حضرت انس بن مالک رٹائیڈ اور دیگر صحابہ کرام آئیڈ کی کوئی کی دیارت کی مجانب کرام آئیڈ کی کر سے کوئی دیارت کی ،جس کی وجہ سے آ پ تابعی کہلائے ،ائمہ ثلاثہ اور مصنفین صحاح ستہ میں سے کوئی مجمی اس شرف میں آ پ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

سسس آپ کوحفرت انس بن ما لک ،عبدالله بن ابی او فی اور دیگر صحابه کرام نژه کنیز سے شرف ِ روایت بھی حاصل ہے۔

سم.... آپ کے اساتذہ و تلامذہ کی تعداد دیگرتمام ائمہ کے اساتذہ و تلامذہ سے زیادہ ہے، امام ابوحفص کبیر بُرِیَا ہے۔ آپ کے چار ہزار (۲۰۰۰) اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے چار ہزار (۲۰۰۰) ساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ گافا سے میں۔ آپ نے سب سے پہلے علم فقہ کو مدوّن کیا اور ابواب و کتب کے لحاظ سے اس کو مرتب کیا جیسا کہ آج موجود ہے، پھران کی بیروی امام مالک بُرِیَا اللّٰہِ نے موطا میں کی ہے۔ گ

۲....آپ کے طریقِ اجتہاد، طرزِ استدلال اور آپ کی فقہ سے دیگرائمہ اور مجتہدین

• صحيح البخارى: كتاب الشهادات، باب لايشهد شهادة جور إذا شهد، ج٣ ص ١١١، رقم الحديث: ٢١٥٢ كم مفتاح السعادة ومصباح السيادة: ترجمة: أبوحنيفة النعمان بن ثابت، المطلب الأول، ج٢ ص ١١٥ كتبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة لذكر ما روى الإمام أبو حنيفة عن الصحابة، ص ٢٦ تا ٣٢ كالخيرات الحسان: الفصل السابع، ذكر شيوخه، ص ٣٢ كالخيرات الحسان: الفصل السابع، ذكر شيوخه، ص ٣٦ كالخيرات الحسان: الفصل الشانى عشر ،الصفات اللتى تميز بها على من بعده، ص ٣٣

#### امام ابوحنیفہ جھٹاللہ کے دس خصائل

عمران الموصلی رئیسته کابیان ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رئیسته کو باری تعالی نے ایسے دس خصائل حمیدہ سے نواز اتھا کہ ان میں سے اگرایک صفت بھی کسی میں موجود ہوتو وہ اپنی قوم کارئیس اور قبیلے کی سیادت کرسکتا ہے، اور وہ دس صفات بیر ہیں:

پیر ہیز گاری، صدافت، سخاوت، فقہی مہارت، عام لوگوں سے نرمی و محبت، پر خلوص ہدردی، نفع بہنچانے میں سبقت، طویل خاموشی (فضول گوئی سے اجتناب)، گفتگو میں راست بازی اور مظلوم کی معاونت جا ہے دشمن ہویا دوست:

الورع، والصدق، والسحاء، والفقه، ومداراة الناس، والمروة الصادقة، والإصابة بالقول، ومعونة اللهفان عدواكان أو وليا. •

#### امام ابوحنيفه ومشاللة كي تنجارت

امام ابوصنیفہ میں اللہ تجارت فرمایا کرتے سے اور اپنامال تجارت بغداد بھوایا کرتے سے آپ اس کا نفع سال بھر جمع فرماتے اس سے اپنی ضروریات مثلا کھانا، کپڑاخریدتے اور باتی اس تنا اس تذہ ومحدثین کی خدمت میں حاضر کردیتے، اور عرض کرتے کہ اسے اپنی ضروریات میں صرف فرمالیجئے اور اللہ تعالی ہی کی تعریف سیجے، کیونکہ میں نے اپنے مال سے بھی بین حاضر کیا کیونکہ بیاللہ کافضل ہے جواس نے میرے ہاتھ پرعطافر مایا:

وكان يجمع ربح تجارته التي يرسلها إلى بغداد من السنة إلى السنة فيشترى بها الشيوخ المحدثين حوائجهم من نحو قوت وكسوة ثم يدفع

<sup>•</sup> الباب التاسع، ص: ١٨٦ مناقب أبي حنيفة للموفق: الباب التاسع، ص: ١٨٦

الباقي إليهم فيقول أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله تعالى فإني ما أعطيتكم من مالى شيئا ولكن من فضل الله يجريه على يدي.

امام وکیع بیشنی فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ بیشنی فرمایا کرتے تھے کہ چالس سال سے جب بھی میں چار ہزار درہم سے زیادہ کامالک ہواتواس کوائی ملک سے علیحدہ کردیا، اور صرف چار ہزار روکے رکھا کیونکہ حضرت علی ڈٹائٹوئے ارشاد فرمایا کہ چار ہزار درہم اوراس سے کم گزربر کیلئے کافی ہے، اوراگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ تجارت میں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی توایک درہم بھی نہ روکتا۔ سفیان بن عینیہ بیشنی فرماتے ہیں امام ابوصنیفہ بیشنی بیشنی میں سے بچھ ضرور راہ خدامیں ابوصنیفہ بیشنی بیشنی میں سے بچھ ضرور راہ خدامیں نکالتے، اور میرے پاس اس قدر کشرت سے تحاکف جیمجے یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں ان کی کشرت سے متجب ہواتو میں نے ان کے شاگر دسے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ کشرت سے متجب ہواتو میں نے ان کے شاگر دسے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ کاش کہ آپ ان تحاکف کود کیکھتے جوامام بوصنیفہ بیشنی نے سعید بن ابی عروبہ بیشنی کے پاس کاش کہ آپ ان تحاکف کود کیکھتے جوامام بوصنیفہ بیشنی نے سعید بن ابی عروبہ بیشنی کے پاس کی میں، آپ کامعمول بیتھا کہ کی محدث کوبغیر کشرت احسان کے نہیں جھوڑتے تھے:

وقال وكيع قال لي أبو حنيفة ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أربعين سنة إلا أخرجته أى الأكثر، وإنما أمسك الأربعة لقول علي كرم الله وجهه أربعة آلاف ودونه نفقة ولولا أن أخاف أن أحتاج إلى هؤلاء ما أمسكت منها درهما واحدا. وقال سفيان بن عيينة: كان أبو حنيفة كثير الصدقة، وكان كل ما يستفيده لا يدع منه شيئا إلا أخرجه، ولقد وجه إلى هدايا استوحشت من كثرتها فشكوت ذلك لبعض أصحابه فقال: لو رأيت هدايا بعث بها إلى سعيد بن أبي عروبة وما كان يدع أحدا من المحدثين إلا بره برا واسعا. •

<sup>€</sup> الخيرات الحسان: الفصل السابع عشر، في كرمه، ص: ۵۷

آپ کیافرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جنت کا امید وارنہ ہو، نہ دوزخ سے ڈررتا ہو، اورنہ پر وردگار سے، مردار کھا تاہے، بےرکوع و بچو دنماز پڑھتاہے، بن دیکھے گواہی دیتا ہے، تچی بات کو ناپند کرتا ہے، فتنہ کو دوست رکھتا ہے، رحمت سے دور بھا گتا ہے، اور پہود ونصاری کی تقیدیق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تجھے اس شخص کاعلم ہے، ؟اس کہانہیں، مگرمیں نے اس سے زیادہ براکسی کو نہ دیکھا اس لئے آپ سے سوال کیا۔

امام ابوحنیفہ پڑالنڈنے اپنے شاگردوں سے یو چھا،ایسے تخص کے بارے میںتم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایساشخص بہت ہی براہے بیصفات کسی کا فرکی ہوسکتی ہیں مسلمان کی نہیں، بیہ جواب سن کرآ پے مسکرائے اور فر مایا وہ شخص خدائے تعالی کاسچا دوست ہے، اس کے بعداس شخص سے کہااگر اس کا جواب بتا دوں تو تو میری بدگوئی ہے بازرہے گا اور جو چيز تخفي نقصان پہنچائے گی اس سے بچے گا،اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: وہ شخص جنت کی امیر نہیں رکھتا بلکہ ربّ جنت کی امید رکھتا ہے، اور وہ جہنم سے نہیں ڈرتا بلکہ جہنم کے رب سے ڈرتا ہے،اللہ تعالی سے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اپنی بادشاہت میں کسی برظلم کرے،مردہ مچھلی کھا تا ہے، جنازہ کی نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، بن دیکھی بات برگواہی دینے کی میمعنی ہیں کہ وہ گواہی دیتاہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمصطفیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں حالاں کہ اللہ کوکسی نے ہیں دیکھا،اورموت کونا پبند کرتا ہے جو برحق ہے تا کہ اللہ تعالی کی فرماں برداری کرے، اور مال واولا دفتنہ ہے جس کوعموماً ہرشخص دوست رکھتا ہے، بارش رحمت ہے جس سے دور ً بھا گتا ہے، یہودکی اس بات تقدیق کرتا ہے ﴿ لَيْسَتِ النَّصْوَى عَلَى شَيْءٍ ﴾ عیمائی گراہی پر ہیں،اورنصاری کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے ﴿ لَیْسَتِ الْیَهُ وْ دُعَالٰی شَیْءٍ ﴾ جب استخص نے بیہ پُرمغزاورمُسکت جواب سنا تو کھڑا ہوااورامام ابوحنیفہ جیسیے کی جبین مبارک کو بوسه دیا اور کها: الله کی متم! میں گوائی دیتا ہوں که آپ حق پر ہیں:

من ذلك أن رجلا ممن يكرهه سأله ما تقول في رجل لا يرجو الجنة، ولا يخاف من النار، ولا يخاف الله تعالى، ويأكل الميتة ويصلى بلا ركوع ولا سجود، ويشهد بما لا يرى، ويبغض الحق، ويحب الفتنة ويفر عن الرحمة ويصدق اليهود والنصاري. فقال ألك بهذه علم قال لا ولكن لم أجد شيئا هو أشنع من هذا فسألتك عنه، فقال أبو حنيفة لأصحابه ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا شر هذا الرجل، هذه صفة كافر، فتبسم وقال: هو من أولياء اللّه تعالى حقا، ثم قال للرجل: أن أنا أخبرتك أنه كذلك تكف عنى لسانك وعن الحفظة ما يضرك قال: نعم قال هو يرجو رب الجنة، ويخاف رب النار، ولا يخاف الله تعالى أن يجور عليه في عدله وسلطانه، ويأكل ميتة السمك، ويصلي على الجنازة.ومعنى شهادته بما لا يرى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويبغض الحق الذي هو الموت ليطيع الله تعالى: والفتنة المال والولد. والرحمة المطر، ويصدق اليهود في قولهم: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُو دُ لَيُسَتِ النَّـصْـرَى عَـلَـي شَـيْءٍ﴾ فـقـام الرجل وقبل رأسه وقال أشهد أنك على الحق. 🛈

#### امام صاحب میشد کی قیافه شناسی

امام صاحب بیشیے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جونہایت متعصب شیعہ تھا ،اس کے

المحيرات المحسان: الفصل الثاني والعشرون، في عظيم ذكاء وأجوبة المسكتة، ص: ٢٣، ٢٣

به سوق الرقيق واشتر من يعجبه ثم زوجه إياها فإن طلقها رجعت مملوكة لك وإن أعتقتها لم ينفذ عتقه قال الليث: فوالله ما أعجبني جوابه كما أعجبني سرعة جوابه . •

# امام محمر باقر اورامام اعظم وبناللا كے درمیان مكالمه

امام اعظم میناند کے معروف شاگردحفرت عبداللہ بن مبارک میناند (متوفی ۱۸۱ھ)،امام اعظم کی سیدنا امام باقر میناند (متوفی ۱۸۱ھ) سے ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام صاحب کی امام محمد باقر سے مدینہ طبیہ میں ملاقات ہوئی۔امام اعظم میناند پر بعض حاسدین نے ترک احاد یث کا الزام لگار کھاتھا، چنانچہ جب ملاقات ہوئی توامام باقر میناند خالفت أحادیث جدی بالقیاس؟

کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جواپنے قیاس کی بناء پر میرے جدامجد کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں؟

امام اعظم مُنِيالَيْنَ نے کہا: معاذ اللہ! آپ تشریف رکھیں تو عرض کرتا ہوں ، آپ کی عزت وحرمت ہم پر ایسے لازم ہے جیسے آپ کے جدامجد نبی اکرم مثالیّا کی حرمت تھی۔ امام باقر مُنِیلَیْ تشریف فرما ہوئے تو امام صاحب بھی آپ کے روبر وباادب بیٹھ گئے اور عرض کیا:
میں آپ سے تین با تیں دریافت کرنا چاہتا ہوں آپ ان کے جواب مرحمت فرمادیں۔ پہلا موال یہ ہے: الرجل أضعف أم المرأة؟

مردضعیف ہے یاعورت؟

انہوں نے فر مایا:عورت \_ پھرامام ابوحنیفہ مِیشنیٹ نے عرض کیا:عورت کا درا ثت میں -------

● الحيرات المحسان: الفصل الثاني والعشرون، في عظيم ذكاء ه وأجوبته المسكتة، ص: 2m



کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے فر مایا:عورت کا حصہ مرد کے حصہ کا نصف ہے۔ یہ جواب س کر امام ابوحنیفہ پر اللہ نے عرض کیا:

هـذا قـول جـدّک ولـو حـوّلت دين جدّک لکان ينبغي في القياسِ أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان لأن المرأة أضعف من الرجل.

یہ آپ کے نانا کا ارشاد ہے، اور اگر میں آپ کے نانا کے دین کو قیاس کے ذریعے بدلنا چاہتا تو قیاس کے دریعے بدلنا چاہتا تو قیاس کے مطابق آ دمی کو ایک حصہ دیتا اور عورت کو دو کیونکہ مرد کی نسبت عورت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔

پھرامام اعظم مِیشلیے نے دوسراسوال عرض کیا: نماز افضل ہے یاروزہ؟امام باقر مِیشلیے نے فرمایا: نماز۔اس پرامام ابوحنیفہ مِیشلیے نے کہا:

هذا قول جدّك ولو حوّلت دين جدّك فالقياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلوة ولا تقضي الصوم.

سے آپ کے نانا کا ارشاد ہے اگر میں نے آپ کے نانا کے دین کو تبدیل کر دیا ہوتا تو قیاں سے کہتا ہے کہ ورت جب حیض سے پاک ہوتو اسے تکم دیا جائے کہ روزہ قضا کرنے کے بجائے وہ فوت شدہ نمازیں ادا کرے (اس لئے کہ نماز کا مقام ومرتبہ روزے سے زیادہ ہے)۔

پھرامام ابوحنیفہ رئیاللہ نے تیسرا سوال عرض کیا: پیشاب زیادہ نجس ہے یامنی؟ امام باقر رئیاللہ نے فرمایا: پیشاب-اس پرامام اعظم رئیللہ نے فرمایا:

فلو كنت حوّلت دين جدّك بالقياس لكنت أمرت أن يغسل من البول ويتوضأ من النطفة لأن البول أقذر من النطفة، ولكن معاذ الله أن أحوّل دين جدّك بالقياس.



اگر میں نے قیاس سے آپ کے نانا کا دین بدل دیا ہوتا تو میں فتوی دیتا کہ ببیثاب کرنے پر عشل کرنا چاہئے اور منی خارج ہونے پر وضو، کیونکہ ببیثاب منی سے زیادہ نجس ہوتا ہے، کین معاذ اللّٰد کہ میں آپ کے نانا کے دین کوقیاس کے ذریعے تبدیل کروں۔ یہ سنتے ہی امام باقر اسنے مقام سے اٹھ کر آپ سے بغل گر ہو گر، آپ کوشر ف

یہ سنتے ہی امام باقر اپنے مقام سے اٹھ کر آپ سے بغل گیر ہوئے ، آپ کوشرف وتکریم سے نواز ااور آپ کی بیشانی پر بوسہ دیا۔ •

تنین سوالات کے مُسکت جوابات

ایک رومی دانشمند بغداد میں خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا، علم وضل اور دانائی اور ہمہ دانی کے دعوے کیئے اور بڑے طمطراق سے کہا کہ میرے پاس ایسے تین سوال ہیں کہ آپ کی پوری سلطنت کے علماء بھی جمع ہو کر ان کا جواب نہیں دے سکتے ،خلیفہ چران ہوااس نے اعلان کرادیا علماء عظام ، ائمہ کبار اور بڑے بڑے فقہاء جمع ہوئے امام اعظم میرائی بھی تشریف لائے ، رومی دانشمند نے اپنے لیے منبر رکھوایا تھا، جب سب علماء آگئے ، تو رومی نے منبر پر چڑھ کرعلماء اسلام کوعلی التر تیب اپنے تین سوال پیش کیئے:

ا.... بير بتاؤ كه خداسے پہلے كون تھا؟

۲....یه بتاؤ که خدانعالی کارخ کدهریم؟

س....اوربه بتاؤ كهاس وفت خدانعالى كيا كرر ما ہے؟

واقعة بظاہر پریشان کن سوالات تھے مجمع پر سکوت طاری تھاسب جواب سوچ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ بڑائیڈ آ گے بڑھے اور کہا:

آپ نے ممبر پر بیٹھ کرسوالات بیان کیئے ہیں تو مجھے بھی ان کے جوابات منبر پر بیٹھ کردینا چاہئے تا کہ سب حاضرین آسانی سے س سکیس لہذااب تنہیں منبر سے پنچاتر آنا چاہئے۔

●مناقب أبي حنيفة: ج ا ص ١٨ / الحيرات الحسان: الفصل الثاني و العشرون: ص ٢٧



روی دانشند منبرے نیجار اتو امام صاحب بیشید منبر پرتشریف لے گئے اور روی کو مخاطب کرکے کہا اب نمبر وارا ہے سوال دہراتے جا واوران کا جواب سنتے جا وَ، روی دانشمند سابقہ رَتیب سے سوالات دہرا تار ہا اور امام صاحب بیشید حسب ذیل جوابات دیے رہے۔

اسب پہلے سوال کے جواب میں امام ابوطنیفہ بیشید نے کہا گئتی شار کرو، روی نے دی تک گنتی شار کی امام ابوطنیفہ نیشید نے کہا گئتی شار کی امام ابوطنیفہ نیشید نے الی گئتی شروی نے در ایک پر پہنچا تو امام ابوطنیفہ بیشید نے ان سے کہا کہ ایک سے پہلے گنو، روی نے دان سے کہا کہ ایک سے پہلے گوئی گئتی نہیں ہے تو امام ابوطنیفہ بیشید نے نو مایا لیک سے پہلے کوئی گئتی نہیں ہے تو فدا بھی ایک ہے اس سے واحد حقیقی معنوی سے پہلے کس کی خوشید کے بیکے کسی کے واحد حقیقی معنوی سے پہلے کسی کی گئتی نہیں ہے۔ اس سے واحد حقیقی معنوی سے پہلے کسی کی گئتی نہیں ہے۔ اس سے واحد حقیقی معنوی سے پہلے کسی کر خوشی ہو کتا تو خدا بھی ایک ہے۔ اس سے مسلے کے بھی نہیں ہے۔

۲....دوسرے سوال کے جواب میں امام صاحب بُرِیالیہ نے ایک شمع روش کی اور کہا بتاؤاس کارخ کدھرہے؟ رومی دانشمند نے کہاسب کی طرف ہے امام ابوحنیفہ بُرِیَالیّہ نے کہا سنم مختلوق ہاں کے اس رخ کے تعین سے آپ جیسے دانشمند بھی عاجز ہیں تو خالق کے رخ کی تعین میں بے چارے عاجز بندوں کا کیا دخل ، بہر حال خدا تعالی کارخ بھی سب کی طرف ہے۔

سستنیسرے سوال کے جواب میں امام ابوطنیفہ بھائی نے فرمایا کہ اس وقت خدانتا کی خواند کی اس وقت خدانتا کی خواند کی کی کی کی خواند کی

<sup>●</sup>مفتاح السعادة ومصباح السيادة: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، المطلب الخامس في أجوبته اللطيفة، ج٢ ص١٨١





#### امام ابوحنیفه میشاند کا تقوی اور مجوسی کا قبول اسلام علامه فخرالدین رازی میشد (متونی ۲۰۲ه) فرماته بین:

امام ابوحنیفه رئیلنهٔ کا ایک مجوسی پر کچھقر ضه ہوگیا تھا، ایک روز امام صاحب بیتاللهٔ اس مجوی کے گھر مطالبہ کے لئے گئے جب اس کے مکان کے دروزے کے قریب پہنچے تو امام صاحب کی جوتی کواتفا قا کچھنجاست لگ گئ، آپ نے اس سے نجاست کو دور کرنے کی غرض سے اسے جھاڑا تو بچھنجاست اڑ کرمجوی کی دیوار پرلگ گئی ،اس صورت حال ہے امام صاحب میسی برے رنجیدہ ویریشان ہوئے اور دل میں کہا کہ اگر میں اس نجاست کو اس طرح رہنے دیتا ہوں تو بید دیوار فتیج ہوجائے گی اور اگر اس کو کرید تا ہوں تو اس سے دیوار کی مٹی گریڑے گی اور اس سے مالک مکان کونقصان پہنچتا ہے، چنانچہ آپ نے مجوسی کے در دازے پر دستک دی جس پر ایک لونڈی باہر آئی آ بے نے اس کو کہا کہ اپنے مالک کوخبر دو کہ ابو حنیفہ دروازے پر کھڑا ہے ، لونڈی کے کہنے پر مجوی گھرسے باہر نکلا اوراس نے بیرخیال کیا کہ شاید ریم مجھ سے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، عذر کرنا شروع کر دیا آپ نے اس سے دیوار کی نجاست کا قضیہ بیان کر کے فر مایا کہ اب کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہتمہاری دیوارصاف ہوجائے ، مجوسی نے امام ابوحنیفہ میشانیہ کا بیدورع وتقوی اور زہداور کمال احتیاط دیکھ کرکہا پہلے میں اینے آپ کو یاک کرتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا:

روى أن أبا حنيفة كان له على بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه به، فلما وصل إلى باب داره وقع على نعله نجاسة، فنفض نعله فأرتفعت النجاسة عن نعله ووقعت على حائط دار المجوسى فتحير أبو حنيفة وقال: إن تركتها كان ذلك سببا لقبح جدار هذا المجوسى، وإن حككتها انحدر التراب من الحائط، فدق الباب فخرجت الجارية فقال

لها: قولى لمولاك إن أباحنيفة بالباب، فحرج إليه وظن أنه يطالبه بالمال، فأخذ يعتذر، فقال أبو حنيفة: هاهنا ما هو أولى، وذكر قصة المحدار، وأنه كيف السبيل إلى تطهيره فقال المجوسى: فأنا أبدأ بتطهير نفسى فأسلم في الحال، والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما احترز عن ظلم الممجوسى في ذلك القدر القليل من الظلم فلأجل تركه ذلك انتقل الممجوسى من الكفر إلى الإيمان.

# امام ابوحنیفه وسینی کی عفیف اور پا کیزه کر دار شخصیت

فارجہ بن مصعب بُرِیَا اُلَیْ اُلَاھ) سے روایت ہے کہ بجھے بج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس موقعہ پر میں نے اپی لونڈی امام ابوصنیفہ بر اللہ کی خدمت کیلئے ان کے ہاں چھوڑ دی، بجھے تقریبا چار ماہ تک مکہ معظمہ میں قیام کرنا پڑا، واپسی پر جب میں امام ابوصنیفہ بر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت! میری لونڈی کو خدمت واخلاق کے اعتبار سے آپ نے کیسے پایا؟ فرمانے لگے! جو آ دی قر آن پڑھتا ہوا درلوگوں کو اس پڑلی کرنے کی ترغیب دیتا ہو ، مل طال اور علم حرام سے لوگوں کو آ گاہ کرتا ہواں کے لئے لازم ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کرا پنفس اور نگا ہوں کی حفاظت کرے، ہواس کے لئے لازم ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کرا پنفس اور نگا ہوں کی حفاظت کرے، اللہ کی قتم! جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں میں نے آپ کی لونڈی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔

امام اعظم الوحنيفه رئيستا كامحدثانه مقام

جیسی عفیف پاک دامن اور پاکیزہ کرداروالی شخصیت نہ دیکھی ہے اور نہ تی ہے، میں نے کھی بنہیں دیکھا کہ امام ابو صنیفہ مین اللہ تا ہے گھر میں جنابت سے شل کیا ہو، جمعہ کے روز صبح کی نماز پڑھنے کے لئے آپ اپنے گھر سے باہر چلے جاتے پھروا پس تشریف لاتے اور گھر میں چاشت کی خفیف نماز پڑھتے ، اس کے بعد غسل فرماتے ، تیل لگاتے ، پھر نماز جمعہ کے لئے تشریف لے جاتے ، میں نے کسی دن بھی انہیں بھی بغیر روز سے کہ نماز جمعہ کے لئے تشریف لے جاتے ، میں نے کسی دن بھی انہیں بھی بغیر روز سے کہ نہیں دیکھا، رات کے آخری حصے میں معمولی کھانا کھایا کرتے تھے، سونا تو کم ہوتا کھر نماز کیلئے چلے جاتے :

حارجة بن مصعب يقول: خرجت إلى الحج وخلفت جارية لي عند أبي حنيفة وكنت قد أقمت بمكة نحوا من أربعة أشهر فلما قدمت قلت لأبي حنيفة كيف وجدت خدمة هذه الجارية وخلقها، فقال لى: من قرأ القرآن وحفظ على الناس علم الحلال والحرام احتاج أن يصون نفسه عن الفتنة، والله ما رأيت جاريتك منذ خرجت إلى أن رجعت، قال: فسألت المجارية عنه وعن أخلاقه في منزله فقالت: ما رأيت وما شمعت مثله ما رأيته نام على فرش منذ دخلت إليه ولا رأيته اغتسل في ليل ولا نهار من جنابة ولقد كان يوم الجمعة يخرج فيصلي صلاة الصبح ثم يدخل إلى منزله فيصلي صلاة الضحى صلاة خفيفة وذلك أنه كان يبكر إلى الجامع فيغتسل غسل الجمعة ويمس شيئا من دهن ثم يمضى إلى الصلاة وما رأيته يفطر بالنهار قط وكان يأكل آخر الليل ثم يرقد رقدة خفيفة ثم يخرج إلى الصلاة.

اخبار أبى حنيفة وأصحابه: ذكر ماروى في أمانة أبى حنيفة، ص: ٥٠

## تفقّہ حاصل کرنے کیلئے سب سے مددگار چیز

ایک شخص نے امام ابو صنیفہ بھتائی سے پوچھا کہ تفقہ حاصل کرنے کیلئے کون سی چیز مددگارہے؟ آپ نے فرمایا یکسوئی اختیار کرنا،اس نے پوچھا، یکسوئی کیسے حاصل ہو گی؟ آپ نے فرمایا متعلق اور غیر متعلق چیز وں کو کم کرنے سے،اس نے پوچھا وہ کسے کم موں گی؟ آپ نے فرمایا:جس چیز کی جتنی ضرورت ہواس سے زیادہ نہاو۔ ا

## ا كابر كااختلاف اورمسلكِ اعتدال

ایک شخص نے حضرت علی اور حضرت معاویہ ڈٹائٹینکے اختلا فات اور جنگ صفین کے مقتولین کے بارے پوچھا، تو فر مایا جب اللہ تعالی مجھے اپنے سامنے کھڑا کر بیگا تو ان کے بارے میں مجھے کوئی سوال نہ فر مائیگا، ہاں جن چیز وں کا مجھے مکلف کیا گیا ہے مجھے ان کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا میں انہی چیز وں میں مشغول رہنا پیند کرتا ہوں جن کے بارے میں قیامت کے دن مجھے سے سوال ہوگا۔ 🕥

# بهم عصرعلماء كااحترام

سفیان توری بین اور امام ابوصنیفه بین اسلیمی کی شکر رنجی تھی،ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان آپ کو برا کہہ رہے ہیں، امام صاحب بین اللہ ما ایا: خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے! بیج یہ ہے کہ ابراہیم نخعی بین اللہ موجود ہوتے ہوئے سے کہ ابراہیم نخعی بین اللہ موتا۔ ہوئے سے کہ ابراہیم نخعی بین اللہ موتا۔ ہوئے ہوئے اللہ ما ما ما لک بین اللہ اوراحتر ام امام ابو صنیفہ بین اللہ ما لک بین اللہ اوراحتر ام امام ابو صنیفہ بین اللہ اللہ بین اللہ ما لک بین اللہ اللہ بین اللہ بی

اساعیل بن فدیک میشد فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک میشد کو دیکھا کہ وہ المفوظات امام ابوحنیفہ جس کی ملفوظات امام ابوحنیفہ جس کے سیرۃ النعمان جس ۱۱



حضرت امام اعظم پڑھائیے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھا ہے ہوئے ہیں اور دونوں اکٹھے چل رہے ہیں اور باہمی گفتگو بھی جاری ہے، حتی کہ دونوں مسجد کے دروازہ پر پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ امام مالک پڑھائیے نے امام اعظم پڑھائیے کا احترام کرتے ہوئے انہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت آگے کیا اور خود بیچھے داخل ہوئے، میں نے امام اعظم پڑھائیے کو مسجد میں داخل ہوتے وقت بید عاء پڑھے ہوئے سنا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هَذَا مَوْضِعُ الْأَمَانِ فَآمِنِيْ مِنْ عَذَابِكَ وَنَجِّنِيْ مِنَ النَّارِ.

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ سجد امن کی جگہ ہے،الہی مجھےا بنے عذاب سے محفوظ رکھے اور آگ سے نجات عطاء فر ما۔

عن إسمعيل بن ابى فديك قال رأيت مالكا قابضا على يد الإمام وهما يسمشيان فلما بلغا المسجد قدم الإمام فسمعته لما دخل المسجد قال: بسم الله الرحمن الرحيم هذا موضع الأمان فأمني من عذابك ونجني من النار.

## امام ابوحنیفه عشیسے ملاقات کی تمنا

علامة مس الدين ذہبي مُنظِية (متوفی ۴۸ کھ) نقل کرتے ہیں:

امام لیث بن سعد مُرَالَیْ فرماتے ہیں کہ میں امام ابوحنیفہ کی شہرت سنتا تھا ملنے کا بے حدمشاق تھا، حسنِ اتفاق سے مکہ معظمہ میں اس طرح ملا قات ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پرلوگ ٹوٹ پڑے ہیں، مجمع میں ایک شخص کی زبان سے بیکلمہ سنا کہ اے ابوحنیفہ ا

● الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ترجمة: الإمام الأعظم النعمان بن ثابت،
 حراص ٣٥٩

#### میں نے جی میں کہا کہ تمنابرآئی یہی امام ابوصنیفہ ہیں:

قال الليث بن سعد: كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، فأتمنى أن أراه فإني بمكة إذ رأيت الناس متقصفين على رجل، فسمعت رجلا يقول: يا أبا حنيفة، فقلت: إنه هو . •

# خليفه ابوجعفر كاعهده قضاءكي يبشكش اورآ پ كاا نكار

خلیفہ ابوجعفر منصور نے امام ابوصنیفہ بھاتھ کو بلا کرعہدہ قضاء تفویض کرنے کی کوشش کی ، لیکن آپ نے انکار کردیا۔ خلیفہ نے تتم اٹھا کر کہا کہ بیعہدہ آپ کو تبول کرنا ہوگا ، امام ابو صنیفہ بھاتھ نے بھی قسمیہ کہہ دیا کہ میں بید کام نہیں کروں گا، رہیج حاجب امام صاحب بھاتھ سے کہنے لگا: آپ دیکھتے نہیں کہ امیر المؤمنین قسم اٹھا رہے ہیں؟ امام صاحب بھاتھ نے اس کو جواب دیا: امیر المؤمنین اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے میں مجھ سے میادہ قدرت رکھتے ہیں، اس طرح آپ نے عہدہ قضاء قبول کرنے سے انکار کردیا جس نے جواب میں منصور نے فوراً آپ کی گرفتاری کا تھم دے دیا۔

### آپ کی گرفتاری اورجیل میں زہرے آپ کی شہادت

منصور کے تھم سے آپ کوجیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں منصور آپ پر بہی دباؤ ڈالٹا رہا کہ آپ اگر عہدہ قضاء قبول کرلیں تو آپ کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ رہا کر دیا جائے گا، لیکن آپ ایپ انکار پر ڈٹے رہے۔ یہاں تک کہ جیل میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا، اگر چہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ منصور نے آپ کی وفات سے کچھ مرصے پہلے آپ کور ہاکر دیا تھا لیکن خطیب بغدادی بھیا۔ اس منطق سے سے کھا رہا کہ دیا تھا لیکن خطیب بغدادی بھیا۔ اس منطق سے سے کھا رہا تے ہیں:

**①**مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ص: ٣٢

امام اعظم الوحنيفه بيات كامحدثانه مقام

و الصحیح أنه توفی و هو فی السجن. 

صحیح بیہ ہے کہ آپ کی وفات ہوئی تو آپ اس وفت جیل میں تھے۔
امام ذہبی ﷺ (متوفی ۲۸۸ ھ) نے بحوالہ امام ابو عبد اللہ صیری ﷺ (متوفی ۲۳۲ ھ) کھا ہے:

لم يقبل العهد بالقضاء فضُرب وحبس ومات في السجن. 
امام الوحنيفه ومنت في عهده قضاء قبول نهيس كياتو آپ پرتشد دكيا گيااور جيل ميس و ال ديا گيااور جيل ميس و الله و گيا۔
گيااور جيل ميس بي آپ كانقال ہوگيا۔

امام سبط ابن انجی میشد (متوفی ۱۳۸هه) خلفائے بنی عباس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

ثم ملكها أبو جعفر المنصور عبد الله فضرب أبا حنيفة على القضاء فابي ومات في حبسه.

پھرابوجعفرمنصورعبداللہ اقتدار پرمتمکن ہوا تو اس نے امام ابوصنیفہ رکھناہ کوعہدہ قضاء قضاء قبول نہ کرنے پرز دوکوب کیا،لیکن آپ نے پھر بھی اس سے انکار کیا (جس پراس نے آپ کوجیل میں ڈال دیا) اور آپ اس کی قید میں ہی فوت ہو گئے۔ امام موفق بن احم کی رئیالہ اور آپ میں فی مصلی کھتے ہیں:

والروايات الظاهرة المشهورة عن الائمة الثقات والحفاظ الأثبات أنه ضرب على القضاء وما قبل حتى توفى، ثم اختلفوا بعد ذلك فمعهم من محمد محمد محمد محمد النعمان بن ثابت، ذكر قدوم أبى حنيفة بغداد وموته بها، ج١٦ ص ٢٩٣ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص٢٩٣ كنوز الذهب في تاريخ حلب: في أيام جعفر المنصور، ج٢ ص٢٩٣

يقول مات من الضرب وبعضهم قالوا: سقى السم كما روينا. •

ائمہ نقات اور حفاظ سے ظاہر اور مشہور روایات یہ ہیں کہ امام ابو صنیفہ میرایٹ کوعہدہ قضاء قبول نہ کرنے کی وجہ سے تشد دکا نشانہ بنایا گیا۔لیکن آپ نے یہ عہدہ قضاء قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کا انقال ہوگیا۔ پھر ان ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی وفات کس وجہ سے ہوئی اور بعض کہتے ہیں وجہ سے ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی وفات اس تشدد سے ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کوز ہردی گئی جس سے آپ کا انقال ہوگیا، جیسا کہ ہم نے روایات نقل کی ہیں۔ حافظ ذہبی مُنظِیْد (متو فی ۱۹۸۷ھ) کی تحقیق بھی یہی ہے کہ خلیفہ منصور نے آپ کوز ہردیا تھا، جس کے ارشیا کہ کھتے ہیں:

وبلغنا أن المنصور سقاہ السم فاسود ومات شھیدا رحمہ الله. 
ہمیں روایت پینی ہے کہ مصور نے آپ کوز ہر دی، جس کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ نیز لکھتے ہیں:

توفي شهيد مسقيا في سنة خمسين ومائة. 🕝

آپ•۵اھ میں زہر کے اثر سے شہادت کی موت سے سر فراز ہوئے۔ ·

حضرت امام صاحب مُنظِيدً كاجب انتقال ہوگیا تو قاضی شہراور مشہور محدث وفقیہ امام حسن بن عمارہ مُنظِید (متوفی ۱۵۳ھ) نے آپ کونسل دیا۔اور شسل دینے کے بعد فرمایا:

رحمك الله لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد يمينك بالليل منذ

أربعين سنة، كنت افقهنا واعبدنا وازهدنا واجمعنا لخصال الخير.

<sup>•</sup> مناقب أبي حنيفة: ص٣٣٧ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص٨٨

اسير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص٣٠٣

الخيرات الحسان: الفصل الثالث والثلاثون، ص٩٣

﴿ المام العظم الوحنيف بسيد كامحد ثاند مقام

الله تعالی آپ پر دم فرمائے، آپ نے تمیں سال افطار نہیں کیا اور نہ جالیس سال تک رات کو آرام کیا۔ آپ ہم سب سے بڑے فقیہ، سب سے زیادہ عبادت گزار، ہم سب سے زیادہ پر ہیز گاراور تمام اچھی خصلتوں کے ہم سب سے زیادہ جامع تھے۔

عنسل کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنازے میں اس کثرت ہے لوگ شریک ہوئے کہ بعض روایات میں ہے کہ ہوئے کہ بعض روایات میں ہے بچاس ہزار لوگ شریک تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداداس سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کا تانیا بندھا ہوا تھا، یہاں تک کہ چھد فعہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔

امام ابوسعد سمعانی شافعی مشاهد (متوفی ۵۶۲ه م) نے لکھا ہے:

وصُــلّـى عــليــه ســت مــرات مـن كثرة الزحام آخرهم صلى عليه ابنه مماد •

آپ کی نماز جنازہ لوگوں کے بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے چھ مرتبہ پڑھی گئی اور آخر نی دفعہ کی امامت آپ کے صاحبز ادے امام حماد پڑھائیڈنے کی۔

امام ابوحنیفیہ میشاند کی زندگی کا ایک مختصر خا کہ

حفظِ قرآن بقراءت عاصم: ٨٨ ه تا٨٨ ه ٢٠ سال بعمر ٨سال

نحودادب: ۸۸ هتا ۹۰ هه۲۰ سال بعمر ۱۰ اسال

علم الكلام: ٩٠ هة ١٣١ هه،٥ سال بعمر ١٥ سال

مناظره: ٩٥ هة ٩٨ هه ١٣ سال بعمر ١٨ سال

علم الحديث: 99 هتاسو ۱۰ هه ۵ سال بعمر ۲۳ سال

فقه وعلم الشرائع: ۴٠ وه تا ۱۲ هه، ١٤ سال بعمر ۴٠ سال

الأنساب: باب الراء والألف، الرايي، ج٢ ص ٢٥

گویا جالیس سال کی عمر میں امام اعظم ابوحنیفہ میں اسپے استاد کی جگہ پر بحثیت ایک مجتہد، فقیہ، محدث اور مفسر کے تشریف فرما ہوئے۔ •

انسائيكلوبيرياآ فاسلام كاجائزه

امام ابوعنیفہ بُیالیہ کی عظمت اور فقہ حقی کی شان محبوبیت آ فاقیت اور قبولیت عامہ کا اندازہ اس سے لگا سے کہ آج کا فی عرصہ پہلے عالمی سطح پرایک جائزہ لیا گیا تھا اور اس غرض سے لیا گیا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمان کہلانے والوں کے جو کمتب فکر زیادہ مشہور ہیں ان میں سے لیا گیا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمان کہلانے والوں کے جو کمتب فکر زیادہ مشہور ہیں ان میں سے ہرایک کے پیروکاروں کی تعداد کتی ہے، چنا نچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام مختمر لیڈین ما 191ء کے مطابق دنیا بھر میں زید ہی کمتب فکر کی تعداد تقریباً تمیں لاکھ (۲۰۰۰۰س) اثناء عشر پہتنز بیا آلک کروڑ سنتیں لاکھ (۲۰۰۰س) اور اہل سنت والجماعت میں سے امام احمد بن صنبل بھائی کہ مقلدین تقریباً تیں لاکھ (۲۰۰۰س) امام مالک بھائیہ کے مقلدین تقریباً چارکروڑ (۲۰۰۰س) امام شافعی بھائیہ کے مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار چونیس مقلدین تو مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار چونیس کروڑ (۲۰۰۰س) سے زائد پائے گئے، گویا عالم اسلام کا سواد اعظم امام ابوصنیفہ بھائیہ کے مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار تونیفہ بھائیہ کے مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار پونیفہ بھائیہ کے مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار پونیفہ بھائیہ کے مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار پونیفہ بھائیہ کے مقلدین اور فقہ خفی کے پیروکار تا اور اس کی پیروکی کرتا ہے۔

بہرحال عالم اسلام سے قطع نظرائی ملک کے حالات کا جائزہ لیں تو یہاں پچانوے فیصد شہری امام اعظم ابوحنیفہ بیشائی کے بیروکار ہیں،جس ملک میں جس مسلک کاعموی رواج ہوا ورمسائل کے متعلق جن لوگوں کی اکثریت ہودہاں اسی مسلک کی اتباع کی جائے کہ حضور کی ارشادات' فَعَلَیْکُمْ بِالسَّوَ ادِ الْاَعْظَمِ "فیمی بری اکثریت کی بیروری کروُ' مَنُ شَدَّ اِلَی النَّادِ " یعنی جس نے عام مسلمانوں سے الگ ہوکر راہ بنائی وہ جہنم میں گرا۔

امام اعظم اور علم حدیث ہی ۔



ہم پر لازم ہے کہ آپ کے حکم کی تقبیل سے سرفراز ہوں اور جس شذوذ (جہنم میں پڑھنے) کی دھمکی دی گئی ہےاس سے بھی مامون ہوجا ئیں۔

# امام اعظم عنية كي جليل القدر صحابه كرام تك سندمتصل

امام اعظم ابوحنیفہ رئیلنڈ نے جن طرق کے ذریعے صحابہ کرام میں گئیڑ سے علم حدیث حاصل کیا اسے خطیب بغدادی رئیلنڈ (متوفی ۲۳۳ ھ) اور دیگر ائمہ نے آپ ہی کی زبانی روایت کیا ہے۔خطیب بغدادی رئیلنڈ روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم رئیلنڈ نے فرمایا:

دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين، فقال لى: يا أبا حنيفة إعمن أخذت العلم؟ قال: قلت: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس. قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة! الطيبين الطاهرين المباركين صلوات الله عليهم .

میں امیر المؤمنین ابوجعفر منصور کے پاس گیا تو انہوں نے جھے سے کہا: ابو حنیفہ! آپ نے علم الحدیث کہاں سے حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے بواسطہ تماد (بُن سلیمان)، ابر اہیم (بن پر بیختی) کے طریق سے حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبد اللہ بن عباس ری الفظاب، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عبد اللہ بن عباس ری الفظافی الحدیث حاصل کیا ہے۔ یہ تن کر خلیفہ ابومنصور نے کہا: بہت خوب، بہت خوب ابو حنیفہ! آپ نے ان طیب ، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں صلوات اللہ علیہم سے حسبِ خواہش علمی ثقابت اور بیختگی ومضبوطی حاصل کرلی۔

اس روایت میں امام اعظم میشد نے اکابر تابعین اور جلیل القدر صحابہ کرام تک علم

■تاریخ بغداد: ترجمة:النعمان بن ثابت، ج۳ ا ص ۳۳۵

الحديث ميں اپني متصل سند بيان فرمائي ہے۔

كوفهم الحديث كأعظيم مركز

علم الحدیث اور اس سے متعلقہ علوم کی آبیاری میں کوفہ کی بلند پایہ علمی وفئی خد مات کو جانے کے لئے اس شہر کی تاریخی حیثیت، یہاں پر صحابہ کرام کی آباد کاری، تعلیمات نبوی کی روشنی میں نظام تعلیم و تربیت کا آغاز وارتقاء، اور وہاں مقیم وارثان علم حدیث رسول کی تعداد سے آگاہی از حدضروری ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے تاریخی نکته نظر سے دیکھیں گے کہ اس عظیم علمی شہر کی بنیا در کھنے والے صاحبانِ علم کون تھے۔

عهد فاروقی میں کوفہ کی بناء وتغمیر

تاریخی اعتبار سے سترہ (۱۷) ہجری میں سید ناعمر فاروق ڈاٹھؤ کے دور میں صحابہ کرام کی کوفہ میں آمد کے وقت اس شہر کی بنیادر کھی گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھؤ نے قاد سید، مدائن اور جلولاء کے معرکول سے فراغت کے بعداس شہر کی بنیادر کھی، اوراس کوفوجی چھاؤنی اور سرائے کی حیثیت سے آباد کیا۔ لیکن جلد ہی بیشہر آپ ماٹھؤ کیا کے صحابہ کرام کی کثیر تعداد میں آمداور آباد کاری کے سبب علم وفن اور تقوی وطہارت کی آ ماجگاہ بن گیا، اور اسلام کی عظیم میں آمداور آباد کاری کے سبب علم وفن اور تقوی وطہارت کی آماجگاہ بن گیا، اور اسلام کی عظیم میں آمداور آباد کاری کے سبب علم وفن اور تقوی وطہارت کی آماجگاہ بن گیا، اور اسلام کی عظیم میں آمداور آباد کاری کے سبب علم وفن اور تقوی وطہارت کی آماجگاہ بن گیا، اور اسلام کی عظیم میں آباد ہیں۔ اس میں اسلام کی میں کرنے بنارہا۔

ا....امام عبدالحمید بن جعفر تبع تابعی رئیسیا (متوفی ۱۵۳ه) شهر کوفه کی بنیا در کھنے کے حوالے سے لکھتے ہیں: حوالے سے لکھتے ہیں:

أن عسمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتّخذ للمسلمين دار هجرة وقيروانا وأن لا يجعل بينه وبينهم بحرا، فأتى الأنبار وأراد أن يتّخذها منزلا فكثر على الناس الذباب فتحوّل إلى موضع آخر



فلم يصلح فتحوّل إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازل وأنزل القبائل مناؤلهم وبني مسجدها وذلك في سنة سبع عشرة.

حضرت عمر بن خطاب رہی ہے حضرت سعد بن ابی و قاص رہی ہے کہ کھ کر بھیجا کہ مسلمانوں کے لئے کوئی دار ہجرت اور قافلوں کے تشہر نے کی جگہ بنائی جائے اور (وہ جگہ ایک ہوجس میں) آپ کے اور ان کے درمیان کوئی سمندر حائل نہ ہو۔ سوآپ انبار آئے اور اسے گھر بنانا چاہا تو وہاں کھیوں کی کثرت کے باعث آپ دوسری جگہ چلے گئے مگر وہ جگہ ہوں مناسب ثابت نہ ہوئی۔ پس آپ نے کوفہ تشریف لاکراس کی داغ بیل ڈالی، لوگوں کے لئے مکانات بنائے اور قبیلوں کو اپنے اپنے گھر فراہم کئے، نیز وہاں مجد تقمیر کی اور یہ سب کے لئے مکانات بنائے اور قبیلوں کو اپنے اپنے گھر فراہم کئے، نیز وہاں مجد تقمیر کی اور یہ سب کے کے داھ میں ہوا۔

۲....امام ابن جربرطبری میشد (متوفی ۱۳۱۰ه) سن کاه کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ارتحل سعد بالنّاس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في المحرم سنة سبع عشرة، وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران. وكان بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية أشهر. اختطت سنة أربعة من إمارة عمر في المحرم سنة سبع عشرة من التاريخ .

حضرت سعد نے لوگوں کے ساتھ مدائن سے کوچ کر کے محرم کاھ کو کوفہ میں لشکر کھمرایا، واقعہ مدائن پیش آنے اور کوفہ میں گھمر نے کا درمیانی عرصہ ایک سال اور دو ماہ بنرآ ہے۔حضرت عمر رٹائٹیڈ کے زمانہ خلافت کے قیام اور کوفہ کی حد بندی کرنے کا درمیانی عرصہ



تین سال اور آٹھ ماہ کا ہے۔ کوفیہ کی حد بندی حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ کے زمانہ امارت میں محرم ےاھ کوہوئی۔

س....حافظ ابن کثیر مُرَاثِیَّ (متوفی ۱۷۵۷ه) سن کاره میں رونما ہونے والے واقعات کا آغاز کرتے ہوئے کھتے ہیں:

في المحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة، وذلك أن الصحابة استوخموا المدائن، وتغيّرت ألوانهم، وضعت أبدانهم لكثرة ذبابها وغبارها. فكتب سعد إلى عمر في ذلك، فكتب عمر: إن العرب لا تصلح إلاحيث يوافق إبلها، فبعث سعد حذيفة وسلمان بن زياد يرتادان للمسلمين منز لا مناسبا يصلح لإقامتهم. فمرّا على أرض الكوفة وهي حصباء في رملة حمراء فأجبتهما.... ثم كتبا إلى سعد بالخبر، فأمر سعد باختطاط الكوفة، وسار إليها في أول هذه السنة في محرّمها، فكان أوّل بناء وضع فيها المسجد ......

اس سال محرم میں حضرت سعد بن ابی و قاص مدائن سے کوفہ منتقل ہوئے ، اس لئے کہ صحابہ کرام کو مدائن کی آب و ہوا موافق نہ آئی ، ان کے رنگ متغیر ہوگئے ۔ پس حضرت سعد فے حضرت عمر کو میہ معاملہ لکھ بھیجا تو حضرت عمر نے انہیں لکھا: عربوں کو وہی جگہ موافق آتی ہے جو ان کے اونٹوں کے لئے بہتر ہو۔ سوحضرت سعد نے حذیفہ اور سلمان بن زیاد کو مسلمانوں کے لئے مناسب جگہ تلاش کرنے کے لئے بھیجا، وہ دونوں کوفہ کی سرز مین پر سے گزرے جو کہ سرخ ریت میں شکریزوں پر شتمل زمین تھی ، تو وہ ان کے دل کو بھا گئ ....ان گزرے جو کہ سرخ ریت میں سالریزوں پر شتمل زمین تھی ، تو وہ ان کے دل کو بھا گئ ....ان دونوں نے حضرت سعد کواس بارے میں لکھ دیا، تو حضرت سعد نے کوفہ کی حد مقرر کرنے کا

البداية والنهاية: دخلت سنة سبع عشرة، ج∠ ص١٨٢٨

أمام أعظم الوحنيقد بيانة كانحدثا ندمقام

تھم دیا، اور ای سال محرم ہیں آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور سب سے پہلے وہاں مسجد تغییر کی گئی۔

حضرت عمر رخالفيُّ كي نظر ميں كوفه كي قدر ومنزلت

حضرت نافع بن جبیر بن مطعم رٹائٹیُّ (متو فی ۹۹ ھ) سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رٹائٹیُّ نے فرمایا: ہالکو فیۃ و جو ہ الناس .

کوفہ میں تمام جہتوں ہے لوگ جمع ہیں۔

٢....امام عامر بن شراحيل تعبى مينية (متوفى ١٠١٥) فرماتے ہيں:

كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة ، إلى رأس أهل الإسلام. 
حضرت عمر بن خطاب نے اہل كوفه كى طرف بيالفاظ لكھ: "إلى سى رأس أهل الإسلام" (اہل اسلام كمركز كى طرف) \_

حضرت على المرتضى والنفيُّ كي نظريين كوفه كي قدر ومنزلت

حضرت اصبغ بن نباته منتالته سيروايت ہے كەسىدناعلى المرتضى رالتين نے فرمایا:

الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان وسيف الله ورمحه، يضعه حيث يشاء ، وأيم الله! لينصرن الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصر بالحجارة.

کوفہ، اسلام کا د ماغ ، ایمان کا خزانہ، اللّٰہ کی تلوار اور اس کا نیزہ ہے، وہ اسے جہاں چاہے جہاں چاہے ہے۔ وہ اسے جہاں چاہے کے سکارت اور مغارب میں اللہ تعالی ضرور دنیا کے مشارق اور مغارب میں اہل کوفہ کی مدد کرے گا جیسا کہ اس نے اہلِ حجاز کی مدد کی۔

الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، ج٢ ص٨٦ فتوح البلدان: ذكر تمصير الكوفة، ص٢٨ الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، ج٢ ص٨٦



ایک روایت میں ہے کہ سید ناعلی المرتضی رٹائٹؤ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رٹائٹؤ سے فرمایا:

يا أمير المؤمنين! والله! إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنها لقبة الإسلام وليأتين عليها يوم لا يبقى مؤمن إلا أتاها وحن إليها، والله لينصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة. •

اے امیر المؤمنین! اللہ رب العزت کی شم! بے شک مدینہ کے بعد اگر کوئی مقام جائے ہجرت ہے تو وہ کوفہ ہے کیونکہ وہ اسلام کا قبہ ہے، اور اس پر ایک دن ایبا آئے گا کہ ہرمؤمن اس کی طرف آئے گا اور اس کی طرف مائل ہوگا، اللہ تعالی ضرور اہل کوفہ کی مدد کرے گا جیبا کہ اس نے حجاز کی مدد کی۔

حضرت سلمان فارسى طالثين كى نظر ميں كوفيه كى قدرومنزلت

جندب از دی میشد سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی میانیونے فرمایا:

الكوفة قبة الإسلام يأتى على الناس زمان لا يبقى فيها مؤمن إلا بها أو قلبه يهوى إليها.

کوفہ اسلام کا قبہ ہے، لوگوں پر ایباز مانہ آئے گا کہ کوئی مؤمن باقی نہ رہے گا مگریہ کہ وہ کوفہ سے وابستہ ہوگایا اس کا دل کوفہ کی طرف مائل ہوگا۔

حضرت حذيفه طالنيئ كي نظر ميں كوفه كي قدر ومنزلت

حضرت سالم بن الى الجعد مِينَانَةِ (متو في ٩٧ هه) ہے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ والنَّهُ ا

●تاريخ الأمم والملوك: سنة سبع عشرة، خروج عمر بن الخطاب إلى الشام، ج٣ ص ٩ ه 6 فتوح البلدان: ذكر تمصير الكوفة :ص٢٨٣



ن فرمايا: الكوفة قبة الإسلام وأرض البلاء. •

کوفہ اسلام کا قبہ اور آنر مائش کی سرز مین ہے۔

نيز حفرت حذيفه والنيزان فرمايا:

والله ما يدفع عن أهل قرية ما يدفع عن هذه يعنى الكوفة إلا أصحاب محمد الذين اتبعوه.

اللدرب العزت کی شم! حضور کی انتاع کرنے والے صحابہ کی حفاظت کے سواکسی بھی بہتی والوں کی حفاظت کوفہ جتنی نہیں کی جاتی۔

كوفه بندره سو (۱۵۰۰) صحابه كرام كى قيام گاه

سرزمین کوفہ کو بیشرف حاصل ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰ مِلْ اللّٰمِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْمُلِّلْمُ مِلْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْمُلْمُلّٰ مِلْمُلْمُلُمُ مِلْمُلِّ مِلْمُلْمُ اللّٰ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ مِلْمُلْمُلُمُ مِلْمُلُمُ مِلْمُلْمُ مِلْمُلْمُلُمُ مِلْمُلْمُ مِلْمُلّٰ مِلْمُلّ

شیخ الاسلام علامه ابن عبد البر مالکی میشد (متوفی ۳۱۳ هه) فرماتے ہیں که کوفه میں صحابہ کرام کی ایک بوری جماعت آ کرکھہری

نزلها جماعة من كباز الصحابة.

حافظ ابن حجر عسقلانی میشد کے تلمیذرشید علامه سخاوی میشد (متوفی ۹۰۲ه و) فرماتے بین که کوفه میں حضرت علی دی کشتر مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی دی کشتر میں جیسے جلیل القدر حضرات، نیز صحابہ کرام کی ایک خلقت یہاں آ کرمقیم ہوئی:

والكوفة مزلها مشل ابن مسعود وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب

 $m{\Phi}$ المستدرك على الصحيحين: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج $m{\Phi}$  ص  $\mathbf{P}$  ، رقم الحديث:  $\mathbf{Y}$   $\mathbf{P}$  الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، ج $\mathbf{Y}$  ص  $\mathbf{P}$  ص  $\mathbf{P}$ 



وخلق من الصحابة 0.

تابعى كيرحفرت قاده بن دعامه بهرى بُيَانَدُ (متوفى ١١٥ه) (امام ذهبى بُرَانَدُ ان كَ مَعْلَقَ فرمات بين: حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المشل في قوة الحفظ، روى عنه ائمة الإشلام.)

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَاتَّاتِمُ کے صحابہ کرام میں سے ایک ہزار بچاس (۱۰۵۰) اشخاص اور چوہیں (۲۴) وہ صحابہ جو بدر میں شریک تھے کوفہ تشریف لائے:

نزل الكوفة من الصحابة ألف وحمسون، منهم أربعة وعشرون بدريُّون.

نقاد محدث امام احمد بن عبد الله عجلي مين (متوفى ٢٦١هه) فرماتے ہیں که کوفه میں ایک ہزاریا نجے سو (۱۵۰۰) صحابہ کرام نے اقامت اختیار کی:

نزل الكوفة الف وخمس مائة من الصحابة ونزل قِرقيسا ست مائة. الله تابعى كيرامام ابرائيم بن يزير خفى مينية (متوفى ٩٦ه م) (امام ذهبى مينية الله كمتعلق فرماتي بين: الإمام، الحافظ، فقيه العراق، أحد الأعلام، فقيه النفس، كبير الشان، كثير المحاسن)

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص ١٣٩

┛سير أعلام النبلاء: ترجمة: قتادة بن دعامة، ج۵ ص ٢٢٩

@فتح المغيث بشرح الفية الحديث: معرفة الصحابة، عدد الصحابة، ج مص الله ا

€ فتح القدير لابن همام: كتاب الطهارات، فصل في البئر، ج اص ١٠٠٠

اسير أعلام النبلاء: ترجمة: ابراهيم النخعي أبو عمران، ج٣ ص ٥٢٥، ٥٢١ ا



کے بعد لکھتے ہیں:

فرماتے ہیں کہ آپ مُنَافِیْا کے ہاتھ پر درخت کے بنیج بیعت رضوان کرنے والے چودہ سو (۱۳۰۰) صحابہ کرام رش کُنْوَا جعین میں سے تین سو (۱۳۰۰) اورغز وہ بدر میں شرکت کرنے والوں میں سے ستر (۷۰) صحابہ کوفہ میں آ کر آباد ہوئے:

هبط الكوفة ثلاثهائة من أصبحاب الشجرة وسبعون من أهل البدر. 

کوف میں مقیم صحابہ کرام کی تعداور پیرشہرول کے مقابلے میں

محدث کبیرامام ابوعبداللہ الحائم رئے اللہ (متوفی ۴۰۵ه مر) نے اپنی شہره آفاق کتاب

"معسرفة علوم المحدیث "بیں ان مشہور صحابہ کرام کے اساءذکر کئے ہیں جو

آپ مُن اللہ علی انہوں نے ابتداء ان صحابہ کرام کے ناموں سے کی جومہ پندمنورہ سے کوفد آکر آباد

وهؤلاء أكثرهم بالكوفة دُفنوا. ٨

ہوئے، چنانچہ انہوں نے سینتالیس (۷۷) صحابہ کرام کے اساءمع ولدیت کے ذکر کرنے

ان کےعلاوہ امام حاکم میں نے دیگر شہروں میں بسنے والے صحابہ کرام کے جونام ذکر کئے ہیں ان کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:

ا....که میں چھبیں (۲۲) صحابہ کرام نے اقامت اختیاری۔
۲.... بھرہ میں چھتیں (۳۲) صحابہ کرام نے اقامت اختیاری۔
س... مصر میں سترہ (۱۷) صحابہ کرام نے اقامت اختیاری۔
س... شام میں پینتیس (۳۵) صحابہ کرام نے اقامت اختیاری۔

۱۹ الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، ج٢ ص ٨٩

كمعرفة علوم الحديث: النوع الثاني والأربعين، ص • ١٩١، ١٩١



۵.... جزیرہ میں تین (۳) صحابہ کرام نے اقامت اختیار کی۔ ۲.... جزاسان میں پانچ (۵) صحابہ کرام نے اقامت اختیار کی۔ خلاصہ بیہ ہے کہ امام حاکم میں اللہ نے سب سے زیادہ تعداد کوفہ میں آنے والوں کی ذکر کی ہے۔

مشہورمورخ علامہ ابن سعد رئے اللہ (متوفی ۲۳۰ھ) نے کوفہ میں اقامت اختیار کرنے والے ایک سوپینیتیس (۱۳۵) صحابہ کرام کے اسماء اور ان میں سے بعض کے مختصر حالات بھی لکھے ہیں ، دیکھے تفصیلا: •

مؤرخ خلیفہ بن خیاط میشیر متوفی ۲۲۴ ہے) نے اپنی کتاب 'السطبیقیات' میں کوفہ میں اقامت اختیار کرنے والے ایک سوچھپن (۱۵۲) صحابہ کرام کے نام کی فہرست مرتب کی ہے، دیکھئے تفصیلا: •

### حضرت على رهانين في كوفه كوا بنا دار الخلافه بنايا

حضرت عثمان والنفؤ کی شہادت کے بعد حضرت علی والنو جہدہ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے سیاس طور پر خلافت کے استحکام کیلئے دار الحکومت کو بوجوہ مدینہ منورہ سے کوفہ نتقل کرنا ضروری سمجھا، اس طرح سرز مین کوفہ کو بیشرف حاصل ہوا کہ حضرت علی وائٹو نے اپنی خلافت کے چارسال یہیں پر گذارے۔ آپ نے اپناز مانہ خلافت کوفہ کی ایک جگہ دہ بیس گذارا جو 'د حبة علی'' کے نام سے مشہور ہوئی۔

حافظ ابن کثیر بیشته (متوفی ۱۷۷۷ه) فرماتے ہیں:

الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، تسمية من مزل الكوفة من أصحاب رسول
 الله، ج٢ ص ٨٦ تا ١٣٠

🗗 الطبقات: تسمية من نزل الكوفة من أصحاب النبيﷺ ج ا ص٢١٣ تا ٢٣٧

فَدَخَلَهَا عَلِيٌ يَوُمَ الاِثْنَيْنِ لِثِنْتَى عَشُرَةَ لَيْلَةً خَلَتُ مِنُ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّ وَثَلاثِينَ فَقِيلَ لَهُ: انْزِلُ بِالْقَصُرِ الْأَبْيَضِ، فَقَالَ: لَا!أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَكُرَهُ نُزُولَهُ فَأَنَا أَكُرَهُهُ لِذَلِكَ، فَنَزَلَ فِي الرَّحُبَةِ. 

• الرَّحُبَةِ الرَّحُهَةِ اللَّهُ الذَلِكَ، فَنَزَلَ فِي الرَّحُبَةِ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالُونِ الرَّحُبَةِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْمِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّالَّةُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

حفرت علی رہائی ہیں۔ کے روز س ۲ سے روز س ۲ سے عرض کیا رہویں تاریخ کو کوفہ میں داخل ہوئے۔
آپ سے عرض کیا گیا: آپ (سابقہ حکمرانوں کی اقامت گاہ) سفید کل میں تشریف فرماہو،
تو آپ نے فرمایا بہیں! بے شک عمر بن خطاب اس میں رہنے کو ناپسند کرتے تھے اس لئے
میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ پس آپ نے رحبہ (کشادہ زمین) میں قیام گاہ اختیار کی۔
حضرت علی رہائی جب کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ کی سرزمین علم و حکمت سے خوب
سیراب ہو چکی تھی۔

شخ الاسلام علامه ابن تيميه مينية (متوفى ٢٨ ٧٥ هر ماتي بين:

فَإِنَّ أَهُلَ الْكُوفَةِ الَّتِي كَانَتُ دَارَه كَانُوا قَدُ تَعَلَّمُوا الْإِيمَانَ، وَالْقُرُآنَ وَتَفُسِيرَهُ، وَالْفُولَةَ مَن ابُنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ، قَبُلَ أَنُ يَقُدَمَ عَلِيٍّ الْكُوفَة. • الْكُوفَة. •

بے شک کوفہ جوحضرت علی وٹائٹؤ کا دارالخلافہ تھا، وہاں کے لوگ آپ کی آمدسے پیشتر ہی حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹؤ اور دیگر صحابہ سے ایمان، قرآن تفسیر القرآن، فقہ اور سنت کاعلم سیھ کے تھے۔

حضرت علی رہائی کی کوفہ آمدے اس شہر میں مزید علم کی آبیاری آگی اور کوفہ میں علم و حکمت کے جیشمے بھوٹی کے۔

البداية والنهاية: دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة ، جكم ص٢٨٢ امنهاج السنة النبوية: فصل كلام الرافضي أن علم الطريقة منوب إلى علي، ج∠ ص٢٢٥

امام اعظم الوحنيفه بينية كامحد ثاندمقام

علامه ابن تیمیه رئیاتی فرماتے ہیں:

وَإِنَّـمَا ظَهَر عِلْمُ عَلِيٍّ وَفِقُهُهُ فِي الْكُوفَةِ بِحَسَبِ مُقَامِهِ فِيهَا عِنْدَهُمُ مُدَّةَ خَلافَتِهِ. •

بے شک حضرت علی کاعلم اور آپ کی فقہ کوفہ میں صادر ہوئے۔ مندالہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میشد (متوفی ۲ کے ااھ) فرماتے ہیں:

كان أغلب قضاياه بالكوفة. 🛭

حضرت علی کے اکثر فیلے کوفہ میں صادر ہوئے۔

مرجع علم حضرت عبدالله بن مسعود طالنيُّهُ كى كوفه آمد

تابعی كبيرامام حارثه بن مُضَرِّب رئيلية فرمات بين:

كتب إلينا عمر بن الخطّاب إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلّما ووزيرا. وهما من النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعو. وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا فتعلموا منهما واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي.

حضرت عمر بن خطّاب رٹھ ٹیڑنے نے ہمیں لکھا کہ میں نے تمہارے پاس عمار بن یاسر کوامیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم ووزیر بنا کر بھیج دیا ہے۔ بید دونوں نبی اکرم مُلَّاثِیْرِ کے بدری (اور چودہ) نجاء صحابہ میں سے ہیں، پس تم ان کی اطاعت کرو۔ میں نے ابن مسعود کوتمہارے

المنهاج السنة النبوية: كان أعلم الناس بعد رسول الله، جاص ٩٩ ا ٩٩ حجة الله البالغة: المبحث السابع، باب كيفية تلقى الأمة الشرع من النبي على جا ص ٢٢٨ المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عمار بن ياسر، ج ص ٣٣٨



بیت المال پروز ربھی مقرر کر دیا ہے، سوتم ان دونوں حضرات کی انتاع کرو، ان سے سیکھواور ان کی پیروی کرو، میں نے اپنی نسبت عبداللہ بن مسعود رٹائٹۂ کوتم پرتر جیح دی ہے۔

امام عامر بن شراحیل شعبی میشد (متوفی ۱۰۴هه) سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خالفیہ بجرت کر کے مص تشریف لے گئے:

فحدره عمر إلى الكوفة، وركب إليهم إنى والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا عنه.

ا....جھزت عبداللہ بن عمر و رہا ٹیڈئے سے روایت ہے کہ میں اُس وفت سے عبداللہ بن مسعود رہائی سے عبداللہ بن مسعود رہائی سے میں نے نبی اکرم منافی کی پیفر ماتے ہوئے سنا ہے:

خدوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب •

Фصحیت البخاری: کتاب السناقب، باب مناقب سالم مولی أبي حذیفة، ج۵
 ص۲۲، رقم الحدیث ۳۷۵۸



تم قرآن ان چار نے سیکھو:عبداللہ بن مسعود،سالم (مولی ابوحذیفہ)،معاذ بن جبل اورانی بن کعب بنی کنترکہ

٢....حضرت عبدالله بن مسعود رئاتنا سے روایت ہے کہ نبی اکرم منافیا منافیا نے فر مایا:

میں اپنی امت سے (اس امریر) راضی ہوں جس سے ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود) راضی ہوں جس سے ابن ام عبد مسعود) راضی ہے، اور اپنی امت سے (اس امریر) ناخوش ہوں جس سے ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعود) ناخوش ہے۔

سس....جناب رسول الله مُنَاقِيَّاً نے ارشاد فر مایا کہ اگر میں بغیر مشورے کے تمہارے کے خلیفہ کا انتخاب کروں تو وہ عبداللہ بن مسعود ہوں گے :

لَوِ اسْتَخُلَفُتُ أَحَدًا عَنُ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ، لَاسْتَخُلَفُتُ ابُنَ أُمِّ عَبُدٍ. 

الله السَّتَخُلَفُتُ الله عَنُ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ، لَاسْتَخُلَفُتُ ابُنَ أُمِّ عَبُدٍ. 
الله الله بن مسعود وللتَّذِي عَلَمَى مقام كى طرف اشاره كرنے ہوئے سيدنا عمرفاروق وليَّيُوْنِ فِي مايا:

لقد آثرت أهل الكوفة بابن أم عبد على نفسى إنه من أطولنا فوقا كُنيُف مُلِئ علما.

میں نے اپنے علمی مقابلے میں اہل کوفہ کے لیے ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود) کو ترجیح دی ہے۔ بے شک وہ ہم سب میں زیادہ مجھدار اور علم سے معمور شخص ہیں۔

- ♣ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب المناقب، باب ما جاء في عبد الله بن مسعود،
   ج٩ ص ٢٩، رقم الحديث: ١٥٥٦٨
  - كمسند أحمد: مسند علي بن أبي طالب، ج٢ ص١٣٠، رقم الحديث: ٢٣٩



۵..... حضرت على ولا النفيزُ سے لوگول نے حضرت عبد الله بن مسعود ولا النفرُ کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: عالم القرآن و السنة.

### وہ قرآن اور سنت کے عالم ہیں۔

٢.... امام يحيى بن سعيد تا بعى يُواليَّ فرمات بين: ايک شخص نے حضرت ابو موى الشعرى رئاليَّوْ ك پاس آكر بو چهاكه ميرى بيوى كا دوده مير بيب بين چلاگيا ہے،اس كاكيا تحكم ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ تم پرحرام ہوگئ ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رئالیُون نے اس فتو بر انہیں کہا: غور کیجئے آپ اس شخص کو کیا فتوی دے رہے ہیں؟ حضرت ابو موى الشعرى رئالیُون نے کہا: آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبدالله بن مسعود رئالیُون نے فرمایا: رضاعت (كى حرمت) صرف دو سال كى عمر تك ہوتی ہے۔ يہ جواب س کر حضرت ابوموى الشعرى رئالیُون نے لوگوں سے کہا: لا تسائلونى عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهر كم. ۞

جب تکتم میں بیظیم عالم موجود ہیں مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رٹائٹیؤ کے اسی بلندعلمی مقام کے سبب حضرت عمر فاروق رٹائٹیؤ نے اہل کوفہ کی علمی تربیت کے لیے آیے کو کوفہ تھیج دیا۔

ک....حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹۂ علی رؤس الاشہاد فر مایا کرتے تھے:اس خدا کی قتم جس کے بغیر کوئی دوسرامعبود نہیں! قر آن کریم کی کوئی سورت اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کا شان نزول مجھے معلوم نہ ہوکہ کس موقع اور کس حالت میں نازل ہوئی ہے:

وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعُلَمُ أَيْنَ

١٢٩ ص١٦١
 ١٢٩ ص١٦١

<sup>◘</sup> موطا مالك: كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ج٢ ص٢٠٢



أُنْزِلَتُ، وَلَا أُنْزِلَتُ آيَةٌ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتُ. •

۸.... حضرت حذیفه بن یمان (متوفی ۳۱ه) سے کسی نے پوچھا که تمام صحابہ میں رسول اللہ منافیظ سے عادات میں اور حیال ڈھال میں سب سے زیادہ قریب کون ہے کہ ہم ان سے علم حاصل کریں؟ حضرت حذیفہ زلانٹونئے نے جواب میں ارشاد فرمایا:

مَا أَعُرِفُ أَحَدًا أَقُرَبَ سَمُتًا وَهَدُيًا وَدَلًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ ابُنِ أُمِّ عَبُدٍ. ٢

میں کمی شخص کونہیں جانتا جو نبی کریم مُنَّاثِیَّا سے عادات میں اور جال ڈ ھال میں ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود رٹائیُزُ) ہے زیادہ قریب ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود والتنفؤى انتقك محنتوں كے سبب كوفيه علم وحكمت سي بحرگيا

حضرت ابن مسعود رہا تھے۔ کوفہ کی تعمیر نوسے لے کر حضرت عثمان رہا تھے۔ کے اخیر دور تک یہیں رہ کر اہل کوفہ کوقر آن وسنت وفقہ کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ون رات محنت کر کے شہر کوفہ کوفقہاء ومحد ثین سے بھر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی رہا تھے۔ کوفہ تشریف لائے تو حضرت ابن مسعود رہا تھے۔ تلا فہ ہ کے سبب شہر کوفہ علم وحکمت سے جگمگار ہاتھا۔

دامادرسول خلیفه راشد حضرت علی المرتضی ولائیُّؤ (متوفی ۴۶۰ه) جب شهر کوفه میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا:

● صحیح بخاری: کتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي، ج٢ ص١٨١، رقم الحدیث: ٢٠٠٥ اصحیح بخاری: کتاب المناقب، باب مناقب عبدالله بن مسعود، ج۵ ص٢٨، رقم الحدیث: ٣٤٢٢

امام أنظم الوحليفه نيسيه كالمحدثانية تقام

رحم الله ابن أم عبد، قد ملأهذه القرية علما. 
الله تعالى ابن ام عبد (عبدالله بن مسعود) پررهم فر مائے انہوں نے اس بستی (کوفه)
کوعلم سے بھردیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کے تلافدہ کوفہ کے رُشد و ہدایات کے چراغ تھے

حضرت على رئى الله أن ابن مسعود رئى الله كافتول كو يول سراما: أصحاب عبد الله سرج هذه القرية .

حضرت عبدالله بن مسعود کے شاگر دشہر کوفہ کے چراغ ہیں۔

جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رٹائٹیُّ (متوفی ۹۵ ھ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رٹائٹیُّ کے تلامٰدہ کے متعلق فرماتے ہیں:

أصحاب عبد الله سرج هذه القرية. 3

حضرت عبدالله بن مسعود کے شاگر دشہر کوفہ کے چراغ ہیں۔

ابراہیم بن بزیدتیمی میسیا(متوفی ۹۳ ھ) فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رٹائٹۂ کےاصحاب میں سے ساٹھ (۲۰)شیوخ تھے:

كان فينا ستون شيخا أصحاب عبد الله ٠

السبب الراية: المقدمة، منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد، ج اص ۱۵ التاريخ مدينة دمشق: ترجمة: عبد الله بن مسعود، ج ۳۳ ص ۵۴ الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، ج ۲ ص ۹۰ ص ۹۰



#### کے شاگر دوں کو پہچا نتا ہوں:

ما كنت أعرف فقهاء الكوفة إلا أصحاب عبد الله. ٥

حضرت خطیب بغدادی میشد (متوفی ۱۳۳۳ هه) فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود رٹائیڈنے اہل کوفیہ میں بہت زیادہ علم پھیلا یا اوران کی ایک بہت بڑی تعداد کو فقیہ بنادیا:

فبت عبد الله فیهم علما کثیرا، و فقه منهم جما غفیراً. 

مشہورمحدث امام ابوتعیم اصفہانی میشید (متوفی ۱۳۳۰ه) فرماتے ہیں که حضرت عبدالله
بن مسعود رفی تفویل کے تلاندہ اس میر کوفد کے جراغ اور بلند پایداہل علم ہیں:

أصحابه سرج القرية وأعلامها. 🕝

شہرِ کوفہ کا تعارف علامہ ابن عبد البر عن اللہ عن گاہ میں علامہ ابن علامہ ابن عبد البر عن اللہ عن اللہ عن اللہ علامہ ابن عبد البر مالکی مُناہ اللہ کوفہ کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوفہ علماء، عابدین، فضلاء، أد باء، فقہاء اور اہل علم کامسکن تھا:

وكان بها العلماء والعباد والفضلاء وأهل الأدب، والفقهاء وأهل العلم.

اہل کوفیہ کافضل و کمال اورعلمی برتزی

حضرت سلمان فارسی رہائیًا (متونی ۱۳۴ه) فرماتے ہیں:

- سير أعلام النبلاء: ترجمة: الشعبي عامر بن شراحيل، ج٣ ص٩٠٩
  - الله بن مسعود، جرا ص١٥٨ عبد الله بن مسعود، جرا ص١٥٨
  - 🗃 معرفة الصحابة: ترجمة: عبد الله بن مسعود، ج م ص٧٦٥ ا
- الاستذكار: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المشرق، ج٨ ص ٥٢٠ الاستذكار:



شارح مسلم امام نووى بَيَنْ (متوفى ١٧٢ه م) فرمات بين كه كوفه مشهور ومعروف شهر ج، يه فضيلت كا گھر اور فضلاء كيلئے جائے كل ہے اس كی تغیر نوح فرت عمر رہ النَّهُ الله عَدَّ كَا هَي وَ الله عَدُ وَ فَهُ وَ دَارُ الْفَضْلِ وَمَحَلُ الْفُضَلَاءِ بَنَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ.

محدث كبير امام سفيان بن عيينه رئيسي (متوفى ١٩٨ه) (امام ذبهي رئيسيان كم متعلق فرمات بين الإمام الكبيس ، حافظ العصر ، شيخ الاسلام ، وحمل عنهم علما جما، انتهى إليه علو الإسناد.)

فرماتے ہیں کہ جج کے مسائل اہل مکہ ہے، قراءت اہل مدینہ ہے، اور حلال وحرام کا علم اہل کوفہ سے حاصل کرو:

خلوا المناسك عن أهل مكة وخذوا القراء ة عن أهل المدينة وخذوا الحلال والحرام عن أهل الكوفة.

علم تفسیر میں بھی کوفہ کو برتری حاصل تھی ، چنانچہ حفزت سعید بن جبیر میں اللہ (متوفی ۱۹۵ هـ) جوکوفہ کے رہنے والے تھے، (امام ذہبی میں اللہ فاری اور عظیم مفسر تھے:
الحدیث ، بہترین قاری اور عظیم مفسر تھے:

الإمام، الحافظ، المقرى، المفسر، الشهيد، أحدالأعلام.) المعمد معمد معمد المعمد ال

الطبقات الكبرى:طبقات الكوفيين ، ج٢ ص ٨ ١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن المحجاج: كتاب الصلاة، باب القراء ة في الظهر والعصر، ج٣ ص ١٥٥ أ السير أعلام النبلاء: ترجمة: سفيان بن عيينة، ج٨ ص ٣٥ ١ معجم البلدان: الكوفة، ج٣ ص ٩٣ م النبلاء: ترجمة: سعيد بن جبير، ج٣ ص ٢٢١

جلیل القدر تابعی امام قادہ بیشہ (متوفی ۱۱۸ھ) فرماتے ہیں کہ تمام تابعین میں حضرت سعید بن جبیر بیشہ تفسیر کےسب سے بڑے عالم تھے:

كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير. •

حضرت محمد بن سیرین تابعی پیشید (متوفی ۱۱۰هه) کوفه میں موجود طالبانِ حدیث اور وہاں کے فقہاء کا حال بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں :

أَتَيُتُ الْكُوفَةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا أَرْبَعَةَ آلافٍ يَطُلُبُونَ الْحَدِيثَ وَأَرْبَعَمِائَةٍ قَدُ فَقِهُوا.

میں نے کوفہ آ کردیکھا کہ جار ہزارطلباء علم حدیث حاصل کررہے ہیں اور جارسو حضرات فقیہ ہو چکے ہیں۔

مندرجہ بالا روایت سے شہر کوفہ میں ہزاروں محدثین اور سینکڑوں فقہاء کی موجودگی کا علم ہوا۔ نیز چار ہزار محدثین اور چار سوفقہاء کا تقابلی جائزہ لینے سے بیہ حقیقت بھی آشکارا ہوئی کہ علم حدیث حاصل کرنے والے کثیر افراد ہوتے ہیں جبکہ فہم وبصیرت کی بناء پر احادیث سے استنباط کرنے والے افراد ہر جگہ اور ہر زمانے میں قلیل ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث کے معانی کو بھھنا بہنست روایت کرنے سے مشکل اورادق کام ہے۔

◄ الإتقان في علوم القرآن: النوع الثمانون في طبقات المفسرين، ج٣ ص ١٣٢

• اس۲۳۳ مجموع الفتاوى: مقدمة التفسير، ج۱۳ ص۲۳۳

المحدث الفاصل بين الراوى والواعى: باب من كره كثرة الرواية، ص ٥٦٠

أمام اعظم الوحثيفه بيشة كامحدثان مقام

فن قراءت کے سات بڑے ائمہ میں سے تین ائمہ شہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ا....امام عاصم بن ابی النجو داسدی مجھالیڈ (متوفی ۱۲۷ھ) ۲....امام حمز ہ بن حبیب الزیات النیمی مجھالیڈ (متوفی ۱۵۸ھ) س...ابوالحسن علی بن حمز ہ کسائی مجھالیڈ (متوفی ۱۸۹ھ)

علوم عربیت اور صرف ونحوفنون کی تدوین بھی کوفہ وبصرہ ان دوشہروں میں ہوئی ، ان ندکورہ فنون کی کتابول میں ان شہروں کے علماء کے علاوہ کسی اور جگہ کے علماء کا اختلاف ذکر نہیں کیا جاتا مگر شاذ ونا در ہی۔

## كوفهكم الحديث كاايك عظيم الشان مركز

اہل کوفہ کے ہاں جب محدثان کی کوفہ آمد ہوتی تو فوراً اس کے پاس جمع ہوجاتے جس طرح پردانے شمع کے اردگر دجمع ہوجاتے ہیں، اور احادیث رسول مَثَاثِیْاً سننے کیلئے التماس کرتے تا کہاس کے ذریعہ سے اپنے دل ود ماغ کومعطر کرسکیس۔

امام شعبی رئیلیہ (متوفی ۱۰۱۷) جواصلا کوفہ کے باشندے تھے، چنانچہان کے متعلق تفصیلا دیکھئے: •

فرماتے ہیں:

لَمَّا قَدِمَ عَدِى بُنُ حَاتِمِ الْكُوفَةَ، أَتَيُنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنُ فُقَهَاء ِ أَهُلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثُنَا مَا سَمِعُتَ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٢٠

جب صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رہائی کوفہ تشریف لائے تو ہم کوفہ کے فقہاء کی جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور ان سے درخواست کی کہ آپ نے

◘ تاريخ مدينة دمشق: ترجمة: عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، ج٢٥ ص٣٣٥.
 ◘ سنن ابن ماجه: باب في القدر، ج١ ص٣٣٠، رقم الحديث: ٨٤



رسول الله مَنَّاثِیْمُ ہے جوا حادیث ساعت کی ہیں وہ ہم کوبھی سنا دیجئے۔جس پر انہوں نے ہمیں حدیث سنائی۔

علماء کوفہ جوا کثر عبد اللہ بن مسعود رٹائٹؤ کے شاگر دیتھے ان کوا حادیث مبار کہ سننے اور حفظ کرنے کا شوق اس قدرزیادہ تھا کہ بیٹم حدیث کی ساعت کیلئے مدینہ منورہ اور مکہ مکر مہ کی طرف اسفار کرتے ،اور مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رٹائٹؤ اورام المؤمنین حضرت عائشہ ڈٹائٹا اورد کی محابہ سے ارشاد نبوی ساعت فرماتے:

خطیب بغدادی پینید (متوفی ۱۳۳هه) امام احمد بن حنبل پینید (متوفی ۱۳۱ه) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبُدِ اللَّهِ كَانُوا يَرُحَلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنُ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ. ۞

حفرت عبدالله بن مسعود خالتُون کے تلامٰدہ کوفہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے وہاں حضرت عمر جلاتُون اور حضرت عائشہ جلافیا سے تھے یا ما اورا حادیث حاصل کیا کرتے تھے :

وَكَانُوا يَذُهَبُونَ إِلَى المَدِينَةِ فَيَأْخُذُونَ عَنُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ. ٥

تعبیر الرؤیا میں گہری دسترس رکھنے والے تابعی کبیر امام ابن سیرین مین اللہ (متوفی

•ااھ) فرماتے ہیں کہ میں کوف آیا تو وہاں جار ہزار حدیث کے طالب علم تھے:

قَدِمُتُ الْكُوفَةَ وَبِهَا أَرْبَعَةُ آلافٍ يَطُلُبُونَ الْحَدِيثَ.

مشهورمؤرخ امام ابن سعد رُئِيلة (متوفى ٢٣٠ه) في 'طبقات ابن سعد ''كى

چھٹی جلد میں شہر کوفہ کے علماء کا تذکرہ کیا ہے جس میں صحابہ، تابعین ، اتباع تابعین کا ایک طویل تذکرہ ہے، امام ابن سعد میں شعد میں شاہدے خوان ڈالا ہے' طبیقیات ال کو فیین''اس کے تحت فرمایا:

امام ابن سعد ﷺ نے اس کے تحت رقم التر جمہ: ۱۸۲۳ سے لے کر رقم التر جمہ: ۲۸۲۳، ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) اساطین علم کا تذکرہ کیا ہے، اہل علم حضرات تسکین قلوب کیلئے تفصیلا دیکھیں : •

اس کتاب میں دوسر ہے شہر کے علماء کا تذکرہ اِن کے عُشر عشیر بھی نہیں ہے۔ محدث کبیر صاحب متدرک امام حاکم پڑھائیڈ (متوفی ۴۰۸ھ) اپنی کتاب 'مسعہ وفة علوم المحدیث ''جس کی انچاسویں (۴۹) نوع جس کاعنوان ہے:

ذِكُرُ النَّوُعِ التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنُ مَعُرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوُعُ مِنَ هَا فَهُ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوُعُ مِنَ هَا الْعُلُومِ مَعُرِفَةُ الْأَئِمَةِ الثِّقَاتِ الْمَشْهُورِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتُبَاعِهِمُ مِمَّنُ هَا لِهُ مُ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتُبَاعِهِمُ مِمَّنُ يَحْمَمُ عُرَا لَتَابِعِينَ وَالتَّبَرُ كِ بِهِمُ وَإِلَيْكُرِهِمُ مِنَ يَحْمَمُ عُرَا لَكُومِ مَعُرِفَةً اللَّهُ الْمُذَاكِرَةِ وَالتَّبَرُ كِ بِهِمُ وَبِذِكُرِهِمُ مِنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْعَرُبِ. 

(الْمَشُرِقِ إِلَى الْعَرُبِ. (٢)

انچاسویں نوع تابعین اور انتاع تابعین میں سے اُن ثقه اور مشہور ائمہ حدیث کی معرفت کہ جن کی احادیث حفظ و مذاکرہ کیلئے جمع کی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ تبرک حاصل کیا جا تا ہے اور جن کی شہرت مشرق سے کیکر مغرب تک ہے۔

<sup>●</sup> الطبقات الكبرى: طبقات الكوفيين، ج٢ ص٢٨ تا٨٣

معرفة علوم الحديث: النوع التاسع والأربعين، ص ٢٣٠

اس نوع میں امام حاکم میں نے تمام مشہور بلادِ اسلامیہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ،مصر، شام، یمن، بمامه، کوفه، جزیره، بصره، واسط اور خراسان کے یانچ سواکیس (۵۲۱) محدثین کے اساء ذکر کئے ہیں، جن میں مکہ مکرمہ کے اکیس (۲۱) اور مدینہ منورہ کے جالیس (۴۰) يمن کے چوہيں (۲۴) اور يمامه کے چھ (۲) جب كه كوفه کے محدثين کے دوسودس (۲۱۰) اساء تفصیلاً ذکر کئے ہیں، امام حاکم بیالہ نے ان تمام مذکورہ شہروں میں کثرت سے جن اساطین علم کا تذکرہ کیا ہےوہ یہی شہرِ کوفہ ہے جواس قدر کثرت سے محدثین کی آ ماجگا تھی۔ کوفہ ملم الحدیث کاسب سے بڑامر کز تھا

حضرت خَنُثُمُه بن ابی سُمُرَ ہ تا بعی مُناتُهُ (متو فی ۸۵ھ) بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا،تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے کسی صالح شخص کی ہم شینی نصیب ہو، پس اللہ تعالی نے حضرت ابو ہر رہ دھائیُّ تک پہنچنے میں میری راہنمائی فر ما دی۔ میں نے ان کے پاس حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے کسی صالح شخص کی معیت نصیب ہوجائے تو آ پ تک میری رہنمائی کر دی گئی ہے۔اس پر آ پ نے مجھ سے یو چھا: کہال سے آئے ہو؟ آپ کا وطن گون ساہے؟ فرماتے ہیں:

قلت من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه، قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله ونعليه، وحذيفة صاحب سرّ رسول الله، وعمار الذي أجار الله من الشيطان عملي لسمان نبيم، وسلمان صاحب الكتابين؟ قال

قتادة: والكتابان: الإنجيل والفرقان. •

 <sup>◄</sup> الله بن مسعود، ج۵ ص۲۷، باب مناقب عبد الله بن مسعود، ج۵ ص۲۷، رقم الحديث: ٣٨١١



میں نے عرض کیا: میں کوفہ سے علم وخیر کی تلاش میں نکلا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا: کیا وہاں سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص) نہیں ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا وہاں آپ منظیم کا سامان طہارت اور تعلین مبارک اٹھانے والے عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں؟ کیا وہاں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نہیں ہیں؟ کیا وہاں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نبیل ہیں؟ کیا وہاں اللہ تعالی کی طرف سے اپنی کی زبان پر شیطان سے محفوظ رہنے والے عمار بن یا سرنہیں ہیں؟ کیا وہاں دو کتا بوں (کا علم رکھنے) والے سلمان فارسی نہیں ہیں۔ حضرت قادہ کہتے ہیں کہ دو کتا بوں سے مراد انجیل اور قرآن ہیں۔

سنن ترفذی کے علاوہ باقی تمام کتب حدیث میں تابعی فذکور کے الفاظ ہیں کہ''جٹت اکت مسس المعلم و المحیر ''(میں کوفہ سے علم وخیر کی تلاش میں نکلا ہوں۔) امام ابونعیم اصبهانی میشانی (متوفی ۱۳۳۰ھ) نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رہائی کے درج ذیل الفاظ فل کئے ہیں جوانہوں نے اُس تابعی کے جواب میں استعال فرمائے:

تسألنى وفيكم علماء أصحاب محمد وابن عمه على بن أبي طالب وفيكم سعد بن مالك. •

(پوچھنے والے!) تم مجھ سے سوال کررہے ہو حالانکہ تم میں نبی اکرم مُنافیقِ کے علاء صحابہ موجود ہیں ،ان کے چھا کے بیٹے علی بن ابی طالب ہیں ،اورتم میں سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص) ہیں ... (آگے الفاظ درج بالارقم کردہ حدیث مبارکہ کی طرح ہی ہیں)۔

اس روایت میں جمیع صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر الروایت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رفافیقی اس سائل کو کسی حدیث سے فیض یاب کرنے کے بجائے اس کی توجہ اس جانب مبذول کرارہے ہیں کہ قیل القدر صحابہ کرام جن میں خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب، مبذول کرارہے ہیں کہ قیل القدر صحابہ کرام جن میں خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب،

 $m{0}$  حلية الأولياء: ترجمة: خيثمة بن عبد الرحمن. ج $^{\prime\prime}$  ص



حضرت سعد بن ابی و قاص ، حضرت عبد الله بن مسعود ، حضرت حذیفه بن یمان اور حضرت عدار بن یاسر بن گذیم بین معامل بین ، حرمین شریفین سے چل کر کوفه آباد ہو گئے ہیں ، لہذا ان ہستیوں کی شہر کوفه میں موجودگی کے باعث آپ کو کسی بھی دوسری جگه جانے کی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ یہی وہ شہر ہے جہاں علم الحدیث ، فقہ الحدیث اور ہر طرح کی بھلائی میسر ہیں ہے ۔ یہ واقعات ان تابعین کرام کے علم دوت کے بھی عگاس ہیں جوطلب علم میں دنیا کا کونہ کونہ جھان مارتے اور اس معاملہ میں کسی بڑے دینوی مفاد کو اپنے راستے میں ماکل نہ ہونے دیتے۔

امام عفان بن مسلم بصری میشد (متوفی ۲۲۰ه) کوفه میں علم الحدیث کا حال بیانِ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر، ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتبنا بها، فما كتبنا إلا قدر خمسين ألف حديث. •

ہم نے کوفہ پہنچ کر جار ماہ قیام کیا، (اس دوران)اگر ہم ایک لا کھ احادیث لکھنا جاہتے تو لکھ لیتے ہلیکن ہم نے صرف پچاس ہزاراحادیث کھیں۔

صاحب السنن امام ابوداودسلیمان بن اشعث البحستانی مُنِیالیہ کے صاحبز ادے شخ عبد اللّٰد مُنِیالیہ مُنالیہ م

دخلت الكوفة وأكتب عن أبي سعيد الأشج ألف حديث (في كل يوم) فلما كان الشهر حصل معي ثلاثين ألف حديث. •

میں کوفید داخل ہوا تو امام ابوسعیدالتج ہے (روزانہ) ایک ہزارا حادیث لکھتا تھا،اس

●المحدث الفاصل بين الراوى والواعى: باب من كره كثرة الرواية، ص ٥٥٩

• سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو بكر عبد الله بن سليمان، ج ١٣ ص ٢٢٣



طرح ایک ماہ تک میں نے تمیں ہزارا حادیث لکھ لیں۔

سے ہرمحدث کی اپنی استطاعت پر منحصرتھا کہ وہ علم الحدیث کے اس بحر بے کنار سے کتنا فیض یاب ہوتا ہے؟ امام عفان بُرات نے اس عظیم مرکز علم میں چار مہینے گزار کر بچاس ہزار احادیث کا ذخیرہ سمیٹ لیا، جبکہ امام ابوداود بُرات کے صاحبزاد ہے امام عبداللہ بُرات کا حال دیکھتے کہ وہ یہاں صرف ایک ماہ بی رہ اور انہوں نے تمیں ہزارا حادیث لکھ لیس۔ اس کو اگر چار مہینوں سے ضرب دیں تو ایک لا کھیں ہزارا حادیث بنتی ہیں یعنی امام عبداللہ بُرات باللہ بُرات کے اس سے شہر کوفہ میں علم باسانی چار ماہ میں ایک لا کھیں ہزار احادیث لکھ سکتے تھے۔ اس سے شہر کوفہ میں علم الحدیث کے متمون سمندروں کی وسعت اور گہرائی کا خوب اندازہ ہوجا تا ہے۔

فقہ منبلی کے بانی اور صاحب مندامام احمد بن منبل میں کے صاحبزادے امام عبد اللہ میں کے اللہ میں کہ اللہ میں نے اپنے والدگرامی سے عرض کیا کہ آپ کے خیال میں کس محدث کا طلب حدیث کے لیے دامن پکڑنا چاہئے کہ اس سے احادیث لکھی جائیں یا آپ کے خیال میں کون سے مقامات میں جا کرعلم الحدیث کا ساع کیا جائے ؟ توامام احمد میں اللہ نے فرمایا:

یرحل یکتب عن الکوفیین و البصریین و اهل المدینة و مکة است سفرا ختیار کرکوفیوں، بھر یوں، اہل مدینة اور مکہ سے علم حدیث کولکھنا چاہئے۔
امام احمد بن خنبل میشند کے اس قول سے علم الحدیث میں شہر کوفہ کی سیادت واولیت اجا گر ہورہی ہے۔ آپ نے علم الحدیث کے عظیم مراکز حرمین شریفین اور بھرہ سے بھی پہلے اجا گر ہورہی ہے۔ آپ نے علم الحدیث کے عظیم مراکز حرمین شریفین اور بھرہ دیا کہ احادیث اہل کوفہ کا نام لے کراس دور کے اور بعد میں آنے والے ہر محدث پرواضح کر دیا کہ احادیث مبارکہ آپ کوئی علاقوں سے مل جائیں گی مگر کوفہ ان سب میں سرفہرست اور درجہ اوّل میں مبارکہ آپ کوئی علاقوں سے مل جائیں گی مگر کوفہ ان سب میں سرفہرست اور درجہ اوّل میں

<sup>●</sup> الرحلة في طلب الحديث: ص٨٨، رقم: ١٢

ہے۔علم الحدیث میں جوشان کوفہ کو حاصل ہے وہ کسی اور شہر کو حاصل نہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث اور محدثین کے سرخیل صاحب الصحیح امام محمد بن اساعیل بخاری بھیلیڈ (متوفی ۲۵۲ھ) کوفہ کے مقام علم الحدیث کو یوں اجا گر کرتے ہیں:

دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت باحجاز ستة أعوام، ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين.

میں ملک شام ،مصراور جزیرہ میں علم حدیث لینے کیلئے دومر تبہ گیا ہوں ،بھرہ جارمر تبہ گیا ہوں ،اور میں نے چھسال تک حرمین شریفین (حجاز) میں قیام کیالیکن میں محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد حدیث لینے کیلئے کتنی مرتبہ گیا ہوں اس کا شار بھی نہیں کرسکتا۔

یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ امام بخاری بُرِیاتیا کوفہ جا کرجن انکہ حدیث سے احادیث لیتے تھے وہ کون حضرات تھے؟ اس وقت کوفہ میں محدثین کے دوئی طبقے تھے یا تو ان میں امام اعظم بُرِیاتیا کے شاگر و تھے۔ امام بخاری بُرِیاتیا کی بیدائش امام اعظم بُرِیاتیا کی وفات کے بعد ہوئی، امام اعظم بُرِیاتیا کی وفات میں ہوئی اور امام بخاری بُرِیاتیا کی ولا دت ۱۹۴ ہجری میں ہوئی اور امام بخاری بُرِیاتیا کی وفات میں ہوئی۔ امام بخاری بُرِیاتیا کا کوفہ سے اخذ حدیث کرنے کا زمانہ یا تو امام اعظم بُرِیاتیا کی کے مررسید شاگر دوں کا تھا یا ان کے بیاتے شاگر دوں کا تھا جو کوفہ میں موجود تھے۔

امام ما لک بن انس استجی میشد (متوفی ۹ کارے) نے کوفہ کی شانِ علمی پر کیا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔امام عبداللہ بن وہب میشد بیان کرتے ہیں:

سئل مالك عن مسئلة؟ فأجاب فيها. فقال له السائل: إن أهل الشام

هدي الساري مقدمة فتح البارى: ذكر عدة ما لكل صحابي في صحيح
 البخاري... إلخ، ص٨٥٨



يخسالفونك فيهسا فيقولون كذا وكذا. فقال: ومتى كان هذا اشأن بالشام، إنما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفة. •

امام مالک سے کسی مسلّہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ سائل نے کہا: اہل شام کے علماء آپ سے اس میں اختلاف کرتے ہیں (اور وہ اس کے بجائے ) یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: علم کا بیہ مقام اہل شام کو کیسے حاصل ہو گیا؟ علم کا بیہ مقام ومرتبہ تو صرف دوشہروں اہل مدینہ اور کوفیہ کوحاصل ہے۔

بھرآ گے ای صفحہ پرامام ابن عبدالبر میشید (متوفی ۲۳س مه) امام مالک میشید کا قول که كوفه كويه مقام اورشان كس وجه سے حاصل ہے، بيان كرتے ہيں: لأن شان السمسائل بالكوفة مداره على أبي حنيفة وأصحابه والثوري. 4

کوفہ کے علم کی اس شان کا تاج امام ابوحنیفہ،ان کے شاگر دوں اور سفیان توری

امام ما لک مِیمَاللَیْم امام اعظم مِیمَاللَه کے شاگر دنہیں بلکہ فقہ مالکیہ کے بانی اورجلیل القدر نقیہ مدینہ ہیں۔آ ب کا مندرجہ بالا فر مان ہرطرح کے تعصب سے بالاتر اور حقیقت اصلیہ کا برملا اظهار ہے،مندرجہ بالاحقائق نہصرف کوفہ کے تناظر میں امام اعظم میں کے کامی شان کا مدلل ومتندا ظہار ہیں بلکہ معترضین امام اعظم میں کے لیے لمحہ قکریہ ہیں۔ تعجب کی بات ہے كه با ہرسے سفر كر كے آنے والے ائمہ حدیث ہزار ہاا حادیث كوفہ سے لے جائيں اور وہاں ساری زندگی بسر کرنے والے امام اعظم ابوحنیفہ میشانیجوکوفہ میں بسنے والے ہزار ہامحدثین وفقہاء کے لیے مرکز ومحور کی حیثیت رکھتے تھے ان کو یہاں سے صرف ۱۷ حدیثیں ملیں

<sup>●</sup> جامع بيان العلم وفضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ج٢ ص٧٠١١

<sup>♣</sup> جامع بيان العلم و فضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ج٢ ص ١١٠ المحامع بيان العلم و فضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ج٢ ص ١٠٠ المحامع بيان العلم و فضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ، ج٢ ص ١٠٠ المحامع بيان العلم و فضله : باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ، ج٢ ص ١٠٠ المحامع بيان العلم و فضله : باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ، ج٢ ص ١٠٠ المحام و فضله : باب حكم قول العلم و فضله : باب حكم و فضله : باب حكم

ہوں۔ہم ایم سوچ رکھنے والے پر''إنا لله و إنا إليه داجعون" بی پڑھ سکتے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ مشاللہ کے دس (۱۰) اسما نگزہ حدیث کا تعارف

ا....امام ابوعمروعامر بن شراحيل شعبی عن (متوفی ۴۰۱ه)

آپ کا اسم گرای عامر بن شراحیل تھا، آپ کی کنیت ابوعمرہ ہے، کوفہ کے رہنے والے اور شعب ہمدان سے تعلق رکھتے تھے، امام ذہبی بھی تھے، امام نوب بھی شاہ تھے، امام نوب بھی ہمدان سے تعلق رکھتے تھے، امام نوب بھی ہمد خلافت میں بیدا ہوئے، آپ نے کئی صحابہ مثلا حضرت علی ، سعد بن ابی وقاص ، ابوموی اشعری ، اسامہ بن زید ، ابو ہر رہے ، جابر بن سمرہ ، عمران بن حصین ، مغیرہ بن شعبہ ، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عباس ، ام المؤمنین حضرت عاکشہ نوید بن ارقم ، براء بن عاز ب جی انتظام وغیرہ ان سب سے آپ نے حدیث کی ساعت کی ۔ •

امام ذہبی میں اللہ ان کے حالات کے آغاز میں فرماتے ہیں:

وَذُو كِبَارٍ:قَيُسُ مِنُ أَقْيَالِ اليَسمَنِ، الإِمَامُ، عَلَّامَةُ العَصْرِ...قُلُتُ: رَأَى عَلِيّاً رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ وَصَلَّى خَلْفَهُ وَسَمِعَ مِنُ عِدَّةٍ مِنُ كُبَرَاء ِ الصَّحَابَةِ. ۞

امام شعبی مینید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ملاقات کے پانچ سو (۵۰۰) صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے:

أدركت خمسمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم.

میں نے نی کریم مَن اللہ کے پانچ سوسحاب سے ملاقات کی ہے۔

امام ابن سیرین بران از متوفی ۱۱۰ه) فرماتے ہیں کہ میں جب کوفہ آیا تو امام

◘سير أعلام النبلاء: ترجمة: عامر بن شراحيل، ج٣ ص٣٩٣

₽ ٩٣٥ النبلاء: ترجمة: عامر بن شراحيل، ج٣ ص٣٩٣

🗗 تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو عمرو عامر بن شراحيل، ج ا ص٢٣

شعبی میشد کا بهت برا حلقه تها، حالا نکهاس وقت بری تعداد میں صحابه کرام موجود تھے:

قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ كثير. •

امام ابو مجلز لاحق بن حمید برتانید (متوفی ا • اه) فرماتے بیں کہ میں نے امام شعبی برتانید امام شعبی برتانید اسے برا دین میں تفقہ رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، نہ سعید بن مسیتب، نہ طاوس، نہ حسن بھری اور نہ ہی ابن سیرین:

ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي لا سعيد بن المسيب ولا طاوس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين. ٠

ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده على .

میں نے آج تک سفید کاغذ کو لکھنے کی وجہ سے سیاہ نہیں کیا ( یعنی میں نے آج تک کاغذ پر پچھ نہیں لکھا ) جب کو کی شخص مجھے کوئی حدیث سنا تا تو میں اسے حفظ کر لیتا، اور مجھے کہھی ضرورت محسوں نہ ہوئی کہ وہ اسے میرے سامنے دوبارہ پڑھے۔

تابعی کبیرامام عبدالملک بن عمیر عشیر متوفی ۱۳۱ه) سے روایت ہے کہ:

مر ابن عمر على الشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم فلهو أحفظ لها وأعلم بها منّي.

- ◘ تُذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو عمرو عامر بن شراحيل، ج١ ص٩٣
- ۲۴ تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو عمرو عامر بن شراحيل، ج ا ص ۲۴
  - 🗃 تاریخ مدینة دمشق: ترجمة: عامر بن شراحیل، ج۲۵ ص ۳۵۰
  - 🕜 تاریخ مدینة دمشق: ترجمة: عامر بن شراحیل، ج۲۵ ص۳۵۲

حفرت عبداللہ بن عمر رہی خیاا مام تعبی بیائیہ کے پاس سے گزرے، آپ غزوات کے احوال بیان کررہے تھے، حفرت ابن عمر رہی خیانے (ان کوئ کرفر مایا) میں صحابہ کے ساتھ خود غزوات میں شریک رہا ہوں لیکن اس (امام تعبی) کووہ واقعات مجھ سے زیادہ حفظ اور معلوم ہیں۔

یمی امام شعبی میشید امام صاحب میشید کے سب سے براے شیخ ہیں، چنانجون اساء الرجال کے مسلم امام علامہ میں الدین ذہبی میشید (متوفی ۴۸۷ھ) فرماتے ہیں: هـو اکبر شیخ لأبي حنیفة. •

امام ذہبی بھی این شہرہ آفاق کتاب 'سیس اعسلام السنبلاء '' میں امام صاحب کے اساتذہ میں پہلے نمبر یہی امام صاحب کے اساتذہ میں پہلے نمبر پرعطاء بن ابی رباح بھی امام شعبی میں کا تذکرہ کیا ہے، دیکھتے: 

صفعبی میں کیا تذکرہ کیا ہے، دیکھتے: 

صفعبی میں کیا تذکرہ کیا ہے، دیکھتے:

امام ذہبی بیشنے کے شیخ اور حافظ ابن کثیر بیشنے کے شیخ اور سُسر امام ابوالحجاج مزی بیشنے کے شیخ اور مام ابوالحجاج مزی بیشنے کے شیخ اور مان میں میں ان کے تلاندہ میں امام صاحب کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا:

أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 6

امام موفق بن احمد مکی مینید (متوفی ۵۲۸ ه ) اور علامه جلال الدین سیوطی مینید (متوفی متالید) امام موفق بن احمد مکی مینید کوامام صاحب کا حدیث میں شنخ بیان کیا ہے دیکھے تفصیلا: ۱۹ هـ ) نے بھی امام عبی مینید کوامام صاحب کا حدیث میں شنخ بیان کیا ہے دیکھے تفصیلا: ۱۹ هـ )

- تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو عمرو عامر بن شراحيل، ج ا ص ٢٣
- سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج١ ص١٣٩
- 🖝 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عامر بن شراحيل، ج١٨ ص٣٣
- و مناقب أبي حنيفة: ج ا ص ٣٤/ تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة: ص ٣٣٠



امام ابونعیم فضل بن دکین ،امام محمد بن عمران انجلی ،امام عمر بن شعیب ،امام عبدالله بن ادر لیس ادرامام بخاری دین شخصی کی اقوال کے مطابق امام شعبی میشد کا نقال ۸۲سال کی عمر میس سن ۱۰ اه میس موا۔ •

# ٣....امام ابوعبدالله عكرمنه رئيسة (متوفى ٢٠١٥)

امام ابوعبدالله عکرمه مدنی، آپ حضرت عبدالله بن عباس دلاتی که آزاد کرده غلام سخے، آپ بربرقوم سے تعلق رکھتے سخے، حضرت عکرمه رئیاللہ حضرت ابن عباس دلاتی علوم کے ترجمان سخے، امام ذہبی رئیاللہ ان کے ترجے کے آغاز میں فرماتے ہیں:

العلامة، الحافظ، المفسر، المدني.

امام ذہبی رہی رہی گئی تھے تے مطابق آپ نے درج ذیل صحابہ سے روایت کی ہے:
حدث عن ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن
عمرو، وعقبة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأبي
سعيد الحدري وعدة.

امام ابوشعثاء جابر بن زید بھری میشند (متو فی ۹۳ ھ) فرماتے ہیں:

هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس. @

یے مکرمہ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر میں استان متو فی ۹۵ھ) سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے سے بڑے

التهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عامر بن شراحيل، ج١٠ ص ٣٩/ التاريخ الكبير: ترجمة: عامر بن شراحيل، ج٢ ص ٣٥٠ السير أعلام النبلاء: ترجمة: عكرمة أبو عبد الله القرشي، ج٥ ص ١٣ التهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عكرمة القرشي ألهاشمي، ج٠٢ ص ٢٧٢

سى عالم كوجائة بين؟ انهول عن فرمايا: نعم، عكومة. • الله عكرمة. والمالي عكرمه-

امام عبی بینید (متوفی ۱۰هه) فرماتے ہیں:

ما بَقِي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 6

عكرمه سے برو حكر كتاب الله كوجانے والاكوئى بھى باقى نہيں رہا۔

حضرت قیادہ بن دِعامہ بھری میشیر متوفی کااھ)نے فر مایا:

أعلم الناس بالحلال والحرام: الحسن، وأعلمهم بالمناسك: عطاء، وأعلمهم بالتفسير: عكرمة.

لوگوں میں سب سے زیادہ حلال وحرام کاعلم رکھنے والے حسن بھری ہیں ،ان میں سب سے زیادہ قلسر کا سب سے زیادہ تفسیر کا سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے عطاء ہیں ،اوران میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے عکرمہ ہیں۔

امام قرة بن خالد مُعَاللًا متوفى ١٥١٥ م) كابيان ہے:

كان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا ما دام عكرمة بالبصرة.

جب عکرمہ بھر ہاتے تو حسن بھری جینیان کے بھر ہ رہنے تک تفسیرِ قر آن کا درس دینے اور فتوی نویسی سے رکے رہتے۔

ين عكرمه يَرَالَتُ فَن تَفْير كِ المام اعظم بَرَالَة كَ حديث مِن استاذين المام اعظم بَرَالَة كَ حديث مِن استاذين المام و ٢٠٠٠ الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عكرمة القرشي الهاشمي، ج٢٠ ص٢٥٢ الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عكرمة القرشي الهاشمي، ج٥٠ ج٢٠ ص٢٥٢ السير أعلام النبلاء: ترجمة: عكرمة أبو عبد الله القرشي، ج٥ ص١١ الله تذكره الحفاظ: ترجمة: عكرمة المدنى الهاشمي، ج١ ص٣٥

امام أعظم الوحنيفه بينتيك كامحد تبايذ مقام

مزی بیشد (متوفی ۲۲۲ه) نے امام صاحب بیشد کے اساتذہ میں حضرت عکر مہ بیشد کا ن ذکر کیا ہے، دیکھئے تفصیلا: • .

امام ذہبی مُشارِد متوفی ۲۸۸ھ) نے بھی امام صاحب کے شیوخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ۞

امام ذہبی مُنَّالِیَّة اپنی دوسری تصنیف جوصحات سنہ کے رجال سے متعلق ہے، آسمیں امام صاحب مُنِّالِیَّة کے تین نمایاں اساتذہ کا تذکرہ کیا، امام عطاء بن ابی رباح، امام نافع، امام عکرمہ ربطتے ۔

علامہ جلال الدین سیوطی ٹیٹنڈ (متوفی ۱۹۱۱ھ) نے بھی امام صاحب ٹیٹائڈ کے شیوخ میں حضرت عکرمہ ٹیٹائڈ کا تذکرہ کیا ہے، دیکھتے:

میلم وفضل کا آفتاب و ماهتاب سن ۷۰اه میس مدینه منوره میس غروب هوا.

٣....امام ابوجعفر محمد بن على المعروف امام با قريط الله متوفى ١١١٥)

آپ کانام محمد، والد کانام علی، دادا کانام حسین، پردادا کانام حضرت علی ڈاٹنٹئے ہے، آپ کی کنیت ابوجعفر المعروف امام محمد باقر ہے، آپ س ۵ سیس ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈاٹنٹا اور حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹنٹی کی حیات میں بیدا ہوئے، امام ذہبی رئیالیہ کی تحقیق کے مطابق آپ نے درج ذیل صحابہ کرام اورا کا برتا بعین سے روایت حدیث کی ہے:

● تهذیب الکمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۲۹ ص ۱۹ مسر أعلام النبلاء: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۲ ص ۳۹ ما الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۲ ص ۳۲۲ ما تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة: ذكر ما روى عنهم الإمام أبو حنيفة من التابعين فمن بعدهم، ص ۵۱ ما من ۵ مناقب أبي حنيفة: ترجمة: عكرمة المدني الهاشمي، ج ۱ ص ۵۲ منافع بعدهم، ص ۵۱ من ۵ منافع الحفاظ: ترجمة: عكرمة المدني الهاشمي، ج ۱ ص ۵۲ منافع بعدهم، ص ۵۱ منافع الحفاظ: ترجمة: عكرمة المدني الهاشمي، ج ۱ ص ۵۲ منافع بعدهم، ص ۵۱ منافع بنافع بنافع بنافع بنافع بعدهم، ص ۵۱ منافع بنافع بنا

وعن ابن عباس، وأم سلمة، وعائشة مرسلا. وعن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن المسيب، وأبيه زين العابدين، ومحمد ابن الحنفية، وطائفة.

آپ کالقب باقر ہے، باقر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی چیز کوتو ڑکر اس کے اندر کی چیز (مغز) کو نکال لائے ، چونکہ آپ بھی علم کی باریکیوں کوخوب جانتے تھے اس لئے آپ کو بھی باقر کہاجا تا ہے:

اشتهر بالباقر من قولهم بقر العلم يعني شقه فعلم أصله وخفيه. المام ابن سعد رئيسي (متوفى ٢٣٠هـ) امام باقر رئيسي كمتعلق فرمات بين:

كان ثقة كثير الحديث.

آپ نقدادر کثیرالحدیث تھے۔

امام عجلی مینی (متوفی ۲۹۱هه) فرماتے ہیں:

مدني تابعي ثقة. 🕝

آپ تفد، مدنی اور تابعی ہیں۔

امام ذہبی مُرینی (متوفی ۱۳۸۵ )ان کے تذکرے کے آغاز میں فرماتے ہیں: الإمام، الشبت، أحد الأعلام.

نيزآب كيزكر مين فلكرتے بين:

وعده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة. 🍘

❶سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو جعفر الباقر محمد بن علي، ج٣ ص ١ ٣٠٠

◘تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو جعفر الباقر محمد بن على، ج١ ص٩٩

تهذيب التهذيب: ترجمة: محمد بن علي بن الحسين، ج٩ ص٣٥٠

الكورة الحفاظ: أبو جعفر الباقر محمد بن علي، ج ا ص٩٣

امام نسائی اوردیگرائمہ نے آپ کا شار مدینہ کے فقہاء میں کیا ہے۔ امام ابن خلکان رئیٹائنڈ (متوفی ۱۸۱ھ) امام باقر رئیٹائنڈ کے علمی مقام ومرتبہ کے متعلق فرماتے ہیں:

كان الساقىر عالما سيلاا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أى توسع، والتبقر: التوسع. •

امام باقر میلیبراے عالم اوعظیم سردار تھے، آپ کو' الباقر ''کالقب اس لئے دیا گیا کہ آپ نے علم میں وسعت حاصل کی۔

یکی امام باقر رئیالیہ امام صاحب رئیالیہ کے علم حدیث میں شخ تھے۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم رازی رئیالیہ (متوفی سے سے ان کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ٤

امام مزی ﷺ (متوفی ۲۴۲ھ) نے امام صاحب کے شیوخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ©

امام ذہبی ﷺ (متوفی ۴۸۷ھ)نے بھی امام صاحب کے شیوخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ۲

حافظ ابن حجر عسقلانی مُشَارِدُ (متوفی ۸۵۲ھ) نے بھی امام صاحب مُنَارِدُ کے شیوخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ۞



آپ کاسنِ وصال بن ۱۳۸۲ هیس ہوا۔ 🛈

٣ .... امام عطاء بن ابي رباح مِينالة (متوفى ١١١٥)

آ پ کا اسم گرامی عطاء بن ابی رباح اور کنیت ابو محمرتھی ، سیح قول کے مطابق آ پ حضرت عثمان رہائٹۂ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے .

امام ذہبی رکیلیے کی تحقیق کے مطابق آپ نے درج ذیل صحابہ کرام سے روایت حدیث کی ہے:

حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، ورافع بن خديج، وزيد بن أرقم، وزيد بن خالد الجهني، وصفوان بن أمية، وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبى سعيد، وعدة من الصحابة.

صحابہ کرام سے ملاقات کرنے کو حضرت عطاء بن ابی رباح بیشتیند ات خود یوں بیان کرتے ہیں:

أدركت مائتين من أصحاب رسول الله. ٢

میں نے نبی کریم منافیظم کے دوسو (۲۰۰) صحابہ کرام کو پایا۔

جب اہل مکہ میں سے کوئی شخص حضرت عبد اللہ بن عباس رٹائٹیما سے مسکلہ پوچھتا تو آپ فرماتے:

ا ب اگر باست. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

السير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو جعفر الباقر محمد بن علي، ج٣ ص ٢٠٩/ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء علي أبي حنيفة، أبو جعفر محمد بن علي، ص ٢٣ الاسير أعلام النبلاء: ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج٥ ص ١٨ السير أعلام النبلاء: ترجمة عطاء بن أبي رباح، ج٥ ص ١٨ السير أعلام النبلاء: ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج٥ ص ١٨

يَا أَهُلَ مَكَّةَ! تَجُتَمِعُونَ عَلَىَّ وَعِنْدَكُم عَطَاءً". •

اے اہل مکہ! تم اپنے ہاں عطاء کے ہوتے ہوئے بھی (مسکلہ پوچھنے کیلئے) میرے پاس جمع ہوجاتے ہو؟

امام عمروبن سعيد مِينالله (متوفى ٠٥ه) اپنے والدے روایت کرتے ہیں:

امام ابوجعفر محد باقر مِينالي (متوفى ١١١٥) نے فرمایا:

ما بقى على وجه الأرض أعلم بمناسك الحج من عطاء . 
روئ زمين پر جج كے مسائل عطاء سے زيادہ جانے والا كوئی شخص باقی نہيں رہا۔
امام اعظم ابوحنيفه علين (متوفی • ۱۵ه ) اینے شخ کے متعلق فرماتے ہیں:

ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. ٢

میں جن لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے عطاء بن الی رباح سے افضل کسی کونہیں دیکھا۔ یہی عطاء بن الی رباح مُرِیَّاتُدُ امام صاحب مُرِیْلَدُ کے علم حدیث میں شیخ سے۔ چنانچہ امام ابن الی حاتم رازی مُرَّاتِیْدِ (متوفی ۱۳۲۷ھ) نے امام صاحب مُرَّالِدُ کے شیوخ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: ۵

السير أعلام النبلاء: ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج۵ ص ۸ ا م الدكرة الحفاظ: ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج۵ ص ۸ الدي ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج۱ ص ۷۷ الدي ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج۵ ص ۸۳ رباح، ج۱ ص ۷۷ الدي والتعديل: ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج۵ ص ۸۳ الديرح والتعديل: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج۸ ص ۳۳۹

المام اعظم الوعنيف أبية كامحدثانه مقام

امام مزی مُشِیّه (متوفی ۳۲ کھ) نے حضرت عطاء بن ابی رباح مُشِیّه کے تلامٰدہ میں امام صاحب مُشِیّه کااسم گرامی نمایاں ذکر کیا ہے، دیکھئے: •

امام ذہبی رہوں اللہ (متوفی ۱۹۸۵ھ) نے امام صاحب رہوں کے شیوخ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عطاء بن البی رباح رہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عطاء بن البی رباح رہوں کا تذکرہ کے متعلق فرمایا:

وروى عن: عطاء بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. 6

امام ابوحنیفہ نے حضرت عطاء بن الی رباح سے روایت کی ہے، اور وہ ان کے سب سے بڑے اورافضل شخے تھے، جیسا کہ خو دامام ابوحنیفہ نے فر مایا ہے۔

حافظ ابن ججرعسقلانی میشد (متوفی ۸۵۲ھ) نے امام صاحب میشد کے اساتذہ میں سب سے پہلے انہی کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے:

امام صاحب مُولِیُ جب اپ شخ کے درس میں شریک ہوتے تو آپ کے شخ دیگر طلبہ کو ہٹا کر آپ کی شخ دیگر طلبہ کو ہٹا کر آپ کیلئے جگہ بنواتے اور آپ کو اپنے قریب بٹھاتے ، امام حارث بن عبد الرحمٰن مُریکن اُلٹیکا (متوفی ۲۷۱ھ) فرماتے ہیں:

كُنَّا نَبكُون عِنُد عَطاء بَعُضنَا خلف بعض فَإِذا جَاء َ أبو حنيفَة أوسع لَهُ وَأَدُنَاهُ. ٢

ہم حضرت عطاء کے حلقہ درس میں ایک دوسرے کے بیجھے مفیں بنا کر ہیٹھے ہوتے تھے، جب امام ابوحنیفہ آجاتے تو حضرت عطاء آپ کیلئے جگہ بنواتے اوراپنے پاس بٹھاتے تھے۔

◘تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عطاء بن أبي رباح، ج٠٢ ص٥٥

السير أعلام النبلاء: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٢ ص ٣٩ التهذيب التهذيب: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٠ اص ٣٩ الخبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر ما روي عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص ٨٩



امام موفق بن احمر ملی میاند (متوفی ۸۱۸ه )نے تصریح کی ہے:

أكثر عن عطاء أبو حنيفة الرواية. •

امام ابوحنیفہ نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے بکثر ت حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت عطاء بن ابی رباح ہمینیڈ کا انتقال سیح قول کے مطابق س ۱۱۳ھ میں مکہ مکرمہ

ميل ہوا\_ 🕝

۵...امام هم بن عتبيه ويشالند (متوفى ۱۱۵)

آپ کا اسم گرای حکم بن عُتیبه، کنیت ابوعمرویا ابوعبدالله تقی، یمن کے مشہور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھنے کی بناء پرآپ کو کندی کہا جاتا تھا، آپ حافظ حدیث، ممتاز فقیہ اور اہل کوفہ کے شخ تھے، امام ذہمی رُکھنلاً ' مُند کر ہ الحفاظ'' میں آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

الحافظ، الفقيه أبو عمرو الكندي شيخ الكوفة.

اور 'سير أعلام النبلاء "مين فرمات بين:

الإمام الكبير، عالم أهل الكوفة.

امام ذہی رکھانی کی تھیں کے مطابق آپ نے درج ذیل اکابرتا بعین سے روایت کیا ہے:

امام ابو جحیفہ سوائی ،امام قاضی شرح ، امام ابرا ہیم تخفی ، امام عبدالرحمٰن بن ابی لیل ، امام سعید بن جبیر ، امام ابو واکل شقیق بن سلم ، امام مصعب بن سعد ، امام طاوس ، امام عکرمه ،

امام بحابد ، امام ابو فتی ، امام علی بن حسین زین العابد بن ، امام ابو هعتا عجار بی ، امام عامر شعبی ،

امام عطاء بن ابی رباح ، امام سالم بن ابی جعد ، امام قیس بن حازم ، امام ابرا بیم تیمی تی تقیم اور امام عطاء بن ابی رباح ،

مساقب آبی حنیفة: ج اص 2 عند کرة الحفاظ: ترجمة: عطاء بن ابی رباح ،

النبلاء: ترجمة: الحکم بن عتیبة، ج ۵ ص ۲۰۸ سی من عتیبة ، ج ۱ ص ۸۸ سی النبلاء: ترجمة: الحکم بن عتیبة ، ج ۱ ص ۸۸ سی سی النبلاء: ترجمة: الحکم بن عتیبة ، ج ۵ ص ۲۰۸

الأم المنتم الوحنيف فيسا كامحدثان مقام

#### دیگرائمہے۔ 🔾

تابعین کرام اورمحدثین عظام نے امام تھم پھیلی کے بلند پاپیالمی مرتبے کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کیاہے:

ا....امام اوزاعی رئیند (متونی ۱۵۷ه) سے روایت ہے کہ میں حج کرنے گیا تو منی میں میری ملاقات عبدہ بن ابولبا بہ سے ہوئی ، انہوں نے مجھے سے یو چھا:

هل لقيت الحكم؟ قلت: لا. قال: فالقه فما بين لابتيها احد افقه من الحكم. •

کیا آپ کی ملاقات تھم سے ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا: پس آپ ان سے ملاقات کریں کیونکہ (مکہ کے ان) دو کناروں کے درمیان تھم سے بردا فقیہ کوئی نہیں ہے۔

٢....امام مغيره يُكُنْكُ (متوفى ١٣٦ه) آپ كاعلمى مقام يهال تك بيان فرمات ين :
كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي على يصلى إليها.

• سير أعلام النبلاء: ترجمة: الحكم بن عتيبة الكندى، ج٥ ص٢٠٨ السير أعلام النبلاء: ترجمة: الحكم بن عتيبة الكندى، ج٥ ص٢١١ التجرح والتعديل: باب النبلاء: ترجمة: الحكم بن عتيبة، ج٣ ص٢١١ التهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: الحكم بن عتيبة، ج٣ ص١١٨

جب امام حکم مدینه منورہ تشریف لاتے تو لوگ ان کے نماز پڑھنے کے لیے آپ مَنْ الْمِیْمُ کاستون مبارک خالی کردیتے تھے۔

س....امام مجابد بن روی میشد (متوفی ۱۳۲ه) فرماتے ہیں:

ما كنت أعرف في الحكم إلا إذا اجتمع علماء الناس في مسجد منى نظرت إليهم، عيال عليه. •

مجھے امام تھم کی فضیلت کا حقیقی ادراک اس وقت ہوتا جب دنیا بھر کے علاءان کے پاس منی کی مسجد میں جمع ہوتے ، تو مجھے محسوس ہوتا کہ بیسب علماءان کے عیال ہیں۔

س...امام سفیان بن عیدینه رئیانی (متوفی ۱۹۸ هر) فرماتے ہیں:

ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد. 

كوفه كابل علم ميں ابرا بيم نخى اور عبى كے بعد حكم اور جماد كي مثل كوئى عالم ہيں ہے۔

كوف كابل علم ميں ابرا بيم نخى اور عبى كے بعد حكم اور جماد كي مثل كوئى عالم ہيں ہے۔

۵....امام احمد بن عنبل وَيُسْلَقُونُ اسم اللہ علی عبداللہ سے روایت ہے كہ میں نے اپنے والد گرامی سے سوال كيا:

من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكم بن عتيبة ثم منصور. المن البراجيم تخعى كى احاديث مين تمام لوگول سے زياده كون قابل اعتماد ہے؟ انہوں نے فرمایا جمم بن عتیبہ پھرمنصور۔

امام موفق بن احمد کمی رئیالیہ (متوفی ۵۲۸ ه ) نے امام ابوحنیفه رئیالیہ کے اساتذہ حدیث میں امام حکم بن عتبیه رئیالیہ کا اسم گرامی کا ذکر کیا ہے، دیکھتے:

●سير أعلام النبلاء: ترجمة: الحكم بن عتيبة، ج۵ ص ٢٠٩ البحرح والتعديل:
 باب الحاء، الحكم بن عتيبة، ج٣ ص ١٢٣ التهذيب الكمال في أسماء الرجال:
 ترجمة: الحكم بن عتيبة الكندى، ج٢ ص ١١ التماقب أبي حنيفة: ج١ ص ٢٣

امام مزی رئیانیه (متوفی ۲۴۲ه) نے بھی امام صاحب رئیانیه کے اسباتذہ میں امام حکم بن عتبیبہ رئیانیه کانام ذکر کیا ہے، دیکھنے: •

امام ذہبی مُیالیہ (متوفی ۷۸۸ھ) نے بھی امام صاحب مُیالیہ کے اسا تذہ حدیث میں امام حکم بن عتبیہ مُیالیہ کا نام ذکر کیا ہے، دیکھتے:

امام شعبہ، امام ابونعیم وہن اور دیگر محدثین کے قول کے مطابق امام حکم میشانی کا انتقال ۱۱۵ھ میں ہوا۔

٢....امام نافع مولى ابن عمرينك (متوفى ١١١٥)

آپ کا نام نافع بن ہرمز، کنیت ابوعبر اللہ، بیہ حضرت عبد اللہ بن عمر رہا تی اُ زاد کردہ غلام ہونے کی وجہ سے مولی ابن عمر کہلاتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی میلید (متوفی ۸۵۲ھ) نقل کرتے ہیں کہ آپ نے درج ذیل صحابہ کرام سے روایت حدیث کی ہے:

ا....حضرت عبدالله بن عمر والنفيًّا ٢....حضرت ابو هرميره والنَّحُةُ

٣...جفرت ابوسعيد خدري والتنويم سي حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ روالتنويم

۵... حضرت رافع بن خديج دلافيز ٢... حضرت عا كشه صديقه ولافيز

٤....حفرت ام سلمه ونظان

حضرت عبدالله بن عمر وللفين كى نگاه ميس آپكامقام اتنابلندتها كه آپ فرمايا:

◘ تهـذيـب الكممال في أسماء الرجال: ترجمة:النعمان بن ثابت، ج٢٩ ص١٨ ٣

┛ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٩٩ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٩٩ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٩٩ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٩٩ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٩٠ سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١ ٩٠ سير أعلام النبلاء: ترجمة النبلاء الا

اسير أعلام النبلاء: ترجمة: الحكم بن عتيبة، ج٥ ص٢١٢

تهذيب التهذيب: حرف النون، من اسمه نافع، ج٠ ١ ص٣٢٢



الله تعالى نے نافع كى وجه ہے ہم پراحسان فر مايا ہے۔

امام عبیدالله بن عمر بن حفص عبلید (متوفی ۱۳۷ه ) سے روایت ہے:

أن عمر بن عبد العزيز بعث نافعا إلى مصر يعلمهم السنن. •

امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز میشد نے (اپنے دور حکومت میں) نافع میشد کومصر میں لوگوں کوسنن سکھانے کے لیے بھیجا۔

امام مالك رئينية (متوفى ٩ كاره) آپ سے علم حدیث برا صفے كے معمول كو بيان فرماتے ہيں:

كنت آتى نافعا وأن غلام حديث السن معي غلام فينزل ويحدثني وكان يجلس بعد الصبح في المسجدلا يكاد يأتيه أحد فإذا طلعت الشمس قام. 6

میں بچین میں ایک غلام کے ساتھ حضرت نافع کے ہاں علم حدیث پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا، تو آپ بالا خانہ سے نیچ تشریف لاکر مجھے حدیث پڑھاتے۔ آپ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے کسی کو آپ سے ہم کلام ہونے کی ہمت نہ ہوتی، جب سورج طلوع ہوجا تا تو آپ (مند حدیث سے) اٹھ جاتے۔

امام ما لک پیشان فرماتے ہیں:

كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبا لي أن لا أسمعه من غيره.

التهذيب: حرف النون، من اسمه نافع، ج٠١ ص٣٦ الله العدوى، ج١ ص٢٦ اتهذيب التهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: نافع مولى عبد الله بن عمر، ج٢ ص٣٠٣

امام اعظم ابوصنيفه بيسته كامحدثانه مقام

جب میں حضرت عبداللہ بن عمر دان نئی کی کوئی حدیث مبار کہ تافع کے طریق سے تن لوں تو پھر مجھے کسی دوسر سے سے اس حدیث کے سننے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی (بعنی بیطریق اتنا مضبوط اور تو ی ہے کہ کسی دوسر سے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا)۔

امام بخاری پیشنیاورد گیرمحد ثین فرماتے ہیں کہ اصبح الامسانید (سب سے زیادہ صحیح سند )وہ ہے جو حضرت نافع میشنید حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ مختلہ روایت کریں۔

امام ابن ابی حاتم الرازی مینید (متوفی ۱۳۲۵) خطیب بغدادی مینید (متوفی ۱۳۲۸ هر) امام نووی مینید (متوفی ۱۳۲۸ هر) امام مزی مینید (متوفی ۱۳۲۸ هر) امام و بی مینید (متوفی ۱۳۷۸ هر) امام و بی مینید (متوفی ۱۳۸۸ هر) ان کبار محدثین حضرات کی شخصی کے مطابق امام نافع مینید امام ابو حذیفه میدید میں شخ شخصه در کیھئے تصیان نافع مینید میں شخ شخصہ در کیھئے تصیان نافع مینید میں شخ شخصہ در کیھئے تصیان نافع میں شخ شخصہ در کیھئے تصیان نافع میں شخ شخصہ در کیھئے تصیان نافع میں شخ سے در کیٹھ سے در کیٹھ نے در کیٹھ سے در کیٹھ سے در کیٹھ سے در کیٹھ سے تصیان نافع میں شخ سے در کیٹھ سے در کیٹھ

امام نافع مِينية كاوصال بشام بن عبدالملك كردورخلافت مين عااه مين موا

# ٤ ... امام ابن شهاب زبرى عند (متوفى ١٢١٠هـ)

آپ کا پورانام ابو بر محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب القرشی الز بری ہے،
آپ کی ولا دت ۵۰ هیں ہوئی، آپ مدینہ کے رہنے والے اور اپنے زمانہ کے اُجل حافظ
حدیث تھے، امام مالک کے اجل اساتذہ میں سے تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز میں اللہ تھے، اللہ کے اجل اساتذہ میں سے تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز میں اللہ تھے۔ اس سے اس دور
تدوین حدیث کا جو بور ڈ تفکیل دیا آپ اس کے سربراہ مقرر ہوئے تھے، اس سے اس دور

الله العدوي، ج ا ص ٢٧ الله العدوي، ج ا ص ٢١ الله العدوي، ح ا ص ٢١ الله العدود العدود الله العدود الله العد

الجرح والتعديل: حرف النون، ترجمة: النعمان، ج ۸ ص ۳۴۹/ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۱۳ ص ۳۲۵/ تهذيب الأسماء واللغات: ترجمة: أبو حنيفة، ج ۲ ص ۲ ا ۲ / تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۲ ص ۱ ۹ ۳ ص ۱ ۳۹

امام عظم اوجدنه مينيه كامحدثانه مقام

میں آپ کے مقام ومرتبہ کا انداز ہ ہوتا ہے۔

امام زہری میسانی نے درج ذیل کباراور صغار صحابہ کرام ٹی کی میں سے روایت کیا ہے:

٢....حضرت عبدالله بن عمر والنفؤ

٣٠....حفرت ملى بن سعد والنفية

٢ .... حضرت سائب بن يزيد طالفيُّ

٨....حضرت محمود بن ربيع مثاثثة؛

٠١....حضرت سنين ابوجميله هالنيز

١٢....حضرت عبدالرحمن بن از ہر خالفہٰ

ا....حضرت ابو ہر پر و مناتثہ؛

س....حضرت جابر بن عبدالله راياتية

۵....حضرت انس بن ما لک رانانیک

٤.... حضرت عبدالله بن تعلبه رالتو

٩....حضرت محمود بن لبيد رثاثثة

اا....حضرت عامر بن واثله رثاثثؤ

السا....حضرت ربيعه بن عبادالديلي والفؤار 🛈

حفرت عبدالله بن عمر دلائفهاسے آپ کے ساع حدیث کے متعلق امام احمد عجلی میلالیوں فرماتے ہیں:

سمع ابن شهاب من ابن عمر ثلاثة أحاديث. ٢

ابن شہاب نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائٹیئاسے تین احادیث کا ساع کیا۔

امام ابن شہاب زہری رکھیا تھے حدیث میں اپنے حافظہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ما استعدت حديثاً قط ولا شككت في حديث إلا حديثاً واحداً فسألت

صاحبي فإذا هو كما حفظت. 🍘 '

■سير أعلام النبلاء: ترجمة: محمد بن مسلم بن عبيد الله، ج٥ ص٣٢٦/ تهذيب
 التهذيب: ترجمة: محمد بن مسلم بن عبيد الله، ج٩ ص٣٥٥

اسير أعلام النبلاء: ترجمة: محمد بن مسلم بن عبيد الله، ج٥ ص٣٢٦

٣٣٥ ص ٢٥٦ بن مسلم، ج٢٥ ص ٣٣٥ محمد بن مسلم، ج٢٥ ص ٣٣٥

میں نے بھی بھی (پڑھتے وقت استاد ہے) کسی حدیث کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے نہیں کہا،اور مجھے سوائے ایک حدیث کے بھی (کسی حدیث کے بارے میں) شک نہ ہوا، وہ بھی میں نے اپنے ساتھی سے پوچھی تو اس طرح تھی جس طرح مجھے یا دتھی۔ تابعین کرام زمِلتہ اور محدثین عظام نے امام زہری مِیشنڈ کے بلند پاپیا کمی مرتبے کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کیا ہے:

ا....امیرالمؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز محقیقی ا ۱۰ اهد) فرماتی بین:
لم یبق أحد أعلم بسنة ماضیة من الزهري. •
زبری سے بره کرسنت کو جانے والا کوئی شخص باقی نہیں رہا۔
۲ ....امام کمول شامی مینید (متوفی ۱۱۳ هه) سے یو چھا گیا:

من أعلم من لقيت؟ قال: ابن شهاب.قال: ثم من؟ قال: ابن شهاب. آ آپجن المل علم سے ملے ہيں ان ميں سب سے برا عالم كون ہے؟ انہوں نے فر مايا: ابن شہاب \_اس نے كہا: پھركون ہے؟ انہوں نے فر مايا: ابن شہاب ہى ہيں \_ سر...امام ليث بن سعد مُرِينية (متوفى 2) اھ) كہتے ہيں:

ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علماً منه، لو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب، قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعاً جامعاً.

• الحفاظ: ترجمة: أبو بكر محمد بن مسلم، ج ا ص٨٣

كتذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو بكر محمد بن مسلم، ج ا ص٨٣

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: محمد بن مسلم، ج٢٦ ص٣٣١



میں نے بھی بھی ابن شہاب سے زیادہ جامع اور کثرت علم رکھنے والا کوئی بھی ایک عالم نہیں دیکھا، اگر میں انہیں ترغیب وتر ہیب بیان کرتے ہوئے سنتا تو کہتا: یہی اس فن کاحق ادا کر سکتے ہیں، اگر عرب اور انساب کے بارے میں گفتگو کرتے تو بھی میں کہتا: یہی اس فن کاحق ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کتاب وسنت بیان کرتے تو پھر بھی ان کی گفتگو جامع اور مفصل ہوتی۔

### ٣ ....امام مالك مُنْ الله (متوفى ١٥ ١٥ ص) فرمات بين:

قدم ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة و دخلا إلى بيت الديوان فلما خرجا وقت العصر، خرج ابن شهاب وهو يقول: ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة. وخرج ربيعة يقول: ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب. •

ابن شہاب مدینہ منورہ تشریف لائے تو (مدینہ کے عالی رتبہ عالم) ربیعہ کو ہاتھ سے پکڑااور دونوں احباب ایک دفتر میں تشریف لے گئے (اورعلمی مباحث میں اتنے مشغول ہوئے کہ) عصر کے وفت باہر نکلے، امام ابن شہاب یہ کہتے ہوئے نکلے: مجھے گمان نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں ربیعہ کے مثل کوئی عالم موجود ہے، جب کہ ربیعہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عالم موجود ہے، جب کہ ربیعہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عالم موجود ہے، جب کہ ربیعہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عالم موجود ہے، جب کہ ربیعہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عالم موجود ہے، جب کہ ربیعہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ مجھے گمان بھی میں دبیعہ ہوئے ہیں۔

۵....امام على بن مديني رئيلية (متوفى ۲۳۴ه) فرماتے بين:

دار علم الثقات على الزهرى وعمرو بن دينار بالحجاز، وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة، وأبي إسحاق والأعمش بالكوفة. يعنى أن غالب الأحاديث الصحاح لا تخرج عن هؤلاء الستّة. 

الأحاديث الصحاح عن هؤلاء الستّة.

**1** تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو بكر محمد بن مسلم، ج١ ص٨٣

€ تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو بكر محمد بن مسلم، ج اص ۸۴



قابل اعتاد رجال احادیث کاعلم گھوم پھر کر حجاز میں امام زہری اور عمر و بن دینار ، بھر ہ میں قادہ اور یکیٰ بن ابی کثیر اور کوفہ میں ابواسحاق او راعمش کے پاس جمع ہو گیا ہے یعنی احادیث صححہ کی غالب اکثریت ان چھمحد ثین کے احاطہ سے باہز ہیں ہے۔

امام مزی رئینید (متوفی ۲۳۷ه) امام زمبی رئینید (متوفی ۲۸۸ه) علامه جلال الدین سیوطی رئینید (متوفی ۱۹۱۱ه) علامه جلال الدین سیوطی رئینید (متوفی ۱۹۱۱ه) نے امام زہری رئینید کوامام ابوحنیفه رئینید کے شیوخ حدیث میں شار کیا ہے، دیکھئے تفصیلاً: •

امام سیوطی مُرَیِنَیْ نے امام ابو حنیفہ مُرِینی کو امام زہری مُرِینی کے خصوصی تلاندہ میں سر فہرست ذکر کیا ہے جوآپ کی جلالت ِشان کی واضح دلیل ہے۔ فہرست ذکر کیا ہے جوآپ کی جلالت ِشان کی واضح دلیل ہے۔ امام زہری مُرِینینی کا انتقال رمضان المبارک ۱۲۲ھ میں ہوا۔

## ٨....امام عمروبن دینار مکی تشکیر متوفی ۲۲اه)

آپ کی کنیت ابومحمد اور لقب اُثرم ہے، آپ مکہ کے بہت بڑے عالم، حافظ حدیث اور شخ الحرم تھے، آپ بنوج اور مکہ کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے جی اور مکی کہلاتے ہیں، شخ الحرم تھے، آپ بنوج اور مکہ کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے جی اور مکی کہلاتے ہیں، آپ حضرت معاویہ رہا ہے نے زمانہ خلافت میں ۵۸ یا ۴۷ ھ میں پیدا ہوئے۔ امام عمرونے درج ذیل صحابہ کرام وی گئی ہے روایت کیا ہے:

ا.... حضرت عبدالله بن عباس والنيو بالسيد بن عمر والنيو بن عمر والنيو بن عمر والنيو بن عمر والنيو بن عبدالله بن والنيو والنيو بن عبدالله بن عبدالله والنيو و

● تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ٢٩ ص ١٩ ٣/ سير أعلام النبلاء: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ٢ ص ٣٩ طبقات الحفاظ: ترجمة: أبو بكر محمد بن مسلم، ج ١ ص ٥٠

٤.... حضرت انس بن ما لك دلينيًّهُ م.... حضرت عبد الله بن جعفر والنيُّهُ والنيْلِقُلِيْ والنيُّلُقُونُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيْلُونُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيْلُونُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ ولَّهُ والنيْلُونُ والنيُّهُ والنيُّلِيْلِيْ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّنِ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّهُ والنيُّلِيُّ والنيُّولُ والنيُّلِيُّ والنيُّلِيْلِيْ والنيُّولُ والنيُّولِيُّهُ والنيُّلِيُّ والنيُّولُ والنيُّلِيُّ والنيُّلِي والنيُّ

سا ..... حضرت مِسؤر بن مخرمہ رہائیں ہے۔ .... حضرت عامر بن واثلہ رہائیں اسلام میں واثلہ رہائیں امام سفیان بن عید ہوئیں اور متوفی ۱۹۸ھ ) سے روایت ہے کہ امام عمر و بن دینار رہائیہ بیار ہوئے تو امام زہری رہونی (متوفی ۱۲۴ھ) نے ان کی عیادت کرنے کے بعد جاتے ہوئے کہا:

ما رأیت شیخاً اصبح للحدیث الجید من هذا الشیخ. 
ما رأیت شیخاً اصبح للحدیث الجید من هذا الشیخ. 
میں نے کسی محدث کوئیس دیکھا جواس شخ (عمرو) سے زیادہ سے حدیث کوجانے والا ہو۔ امام عبداللہ بن الی شیخ میں اسلام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام عبداللہ بن الی سیام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام میں اسلام عبداللہ بن الی سیام عب

من رأيت أشد تثبتاً في الحديث ممّن رأيت؟ قال: ما رأيت مثل القاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار. ٢٠٠٠

السير أعلام النبلاء: ترجمة: عمرو بن دينار، ج۵ ص ۲۰۰۰/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عمرو بن دينار، ج۲۲ ص ۲۰۵ السير أعلام النبلاء: ترجمة: عمرو بن دينار، ج۵ ص ۳۰۳ سير أعلام النبلاء: ترجمة: عمرو بن دينار، ج۵ ص ۳۰۳ سير أعلام النبلاء: ترجمة عمرو بن دينار، ج۵ ص ۳۰۲ سير أعلام النبلاء: ترجمة: عمرو بن دينار، ج۵ ص ۳۰۲

آپ نے جن محدثین کودیکھا ہے ان میں کس کوآپ نے سب سے زیادہ حدیث میں چھان پھٹک کرنے والا دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے قاسم بن عبدالرحمٰن اور عمرو بن دینارجیسا کوئی نہیں دیکھا۔

امام عبدالرحمٰن بن مهدی بیائی کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ بن حجاج بیائیہ امیر المؤمنین فی الحدیث (متوفی ۲۰اھ) کوفر ماتے ہوئے سنا:

ما رأيت أثبت من عمرو بن دينار، ثم سكت ساعة فظن أني أتوهم المشيخة، فقال: ولا الحكم ولا قتادة. •

میں نے حدیث میں عمرو بن دینار سے بڑھ کرکسی کو قابل اعتاد نہیں دیکھا، پھر آپ نے ایک ساعت خاموش ہوکر سوچا کہیں میں مشائخ پر بد گمانی تو نہیں کر رہا، پھر آپ نے فر مایا: نہ تھم اور نہ ہی قادہ کو (میں نے عمر وجیسا دیکھا ہے)۔

امام سفیان بن عیبینه میسید متوفی ۱۹۸ه ) امام عمر و کی ثقابت برفر ماتے ہیں:

عمرو ثقة، ثقة، ثقة. 🛭

عمروثقہ ہے، ثقہ ہے۔

امام موفق مکی بیشنی (متوفی ۵۲۸ه) امام مزی بیشنی (متوفی ۷۴هه) علامه جلال الدین سیوطی بیشنی (متوفی ۱۹۱هه) کی شخفیق کے مطابق امام عمرو بن دینار بیشنی امام ابو حنیفه بیشنی کے مطابق امام عمرو بن دینار بیشنی امام ابو حنیفه بیشنی کے حدیث میں شنخ تھے، دیکھئے تفصیلاً:

امام عمروبن دينار بيشة كالنقال ٢٦ اه ميں ہوا\_

◘تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عمرو بن دينار، ج٦٩ ص٩

🗗 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: عمرو بن دينار، ج ٢٩ ص ١٠

صمناقب أبي حنيفة: ج ا ص٣٥/تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ٢٩ ص ١٥٠ طبقات الحفاظ: ترجمة: عمرو بن دينار المكي، ص ٥٠

## ٩....ا، م ابواسحاق سبعي عن المتالية (متوفى ١٢٥هـ)

آپ کا پورانام ابواسحاق عمرو بن عبدالله الهمد انی الکوفی ہے، آپ حافظِ حدیث اور کوفه کے متاز عالم تھے، آپ نے اپنی تاریخ پیدائش کے متعلق فر مایا:

ولـدت لسنتيـن بـقيتـا مـن خـلافة عثـمان، ورأيت علي بن أبي طالب خطب. •

حضرت عثمان رٹائٹۂ کی خلافت کے دوسال رہتے تھے کہ میری ولادت ہوئی اور میں نے حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹۂ کوخطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔

ا....حضرت على بن ابي طالب رثانيُّونُ ٢ ....حضرت مغيره بن شعبه رثانيُّونُ

٣....حضرت اسامه بن زيد رخالتين من الله المالية المالمة بن خديج رخالتين

۵....حضرت جابر بن سمره رالتنيو والتنويو

• ا....حضرت براء بن عازب رثاثيُّهُ

١٢....حضرت عبدالله بن عمرور ثالثيُّهُ

۱۲۰۰۰ حضرت سليمان بن صرد رالنين

٢١....حضرت عبدالله بن مزيد طالثهُ

9....حضرت عبدالله بن عباس خالفيْه

اا....حضرت زيد بن ارقم طالفهٔ

١٣٠...حضرت ابو جحيفه السوائي وْلَاثُمُونُ

۱۵....جعنرت عماره بن روبيبه تقفی <sub>دخانف</sub>هٔ

۲۱....حضرت عمر و بن حارث الخز اعى فئائن اور ديگر صحابه كرام ٢٥

محدثین عظام نے امام ابواسحاق کے بلند پاپیملمی مرتبے کا اظہار درج ذیل الفاظ میں

●سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو اسحاق السبيعي، ج۵ ص٣٩٣

● سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو إسحاق السبيعي، ج٥ ص٣٩٣

کیاہے:

ا....ایک شخص نے امام شعبہ بن حجاج میں اللہ متوفی ۲۰ اھ) سے پوچھا:

سمع ابو إسحاق من مجاهد؟ قال: ما كان يصنع هو بمجاهد، كان هو أحسن حديثاً من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين. •

ابواسحاق نے مجاہد سے ساعت حدیث کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: انہیں مجاہد سے کیا غرض ہوتی ، وہ تو حدیث میں مجاہد ،حسن بھر کی اور ابن سیرین سے اعلی مقام پر فائز تھے۔ ۲....امام ابوداود طیالسی میسید (متوفی ۲۰۴ھ) فرماتے ہیں :

وجدنا الحديث عند أربعة: الزهرى وقتادة وأبي إسحاق والأعمش، فكان قتادة أعلمهم بالإسناد، وأبو إسحاق أعلمهم بالإسناد، وأبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وابن مسعود، وكان عند الأعمش من كل هذا، ولم يكن عند واحد من هؤلاء إلا ألفين ألفين.

ہم نے علم حدیث کا ذخیرہ ان جار کے پاس پایا: زہری، قادہ ، ابواسحاق اوراعمش \_ان میں قادہ اختلاف فقہاء اور مذاہب علاء کے بڑے عالم سے ، زہری ان سب سے زیادہ علم الاسناد جانے سے ، ابواسحاق حضرت علی ڈاٹنڈ اور عبد اللہ بن مسعود ڈاٹنڈ کی احادیث کاعلم زیادہ رکھتے سے اوراعمش ان تمام علوم میں ماہر سے ۔ ان میں سے ہرایک کے پاس دودو ہزارا حادیث کا ذخیرہ تھا۔

حافظِ حدیث امام ابوحاتم محمد بن ادر لیس رازی میشیز (متوفی ۲۷۷ هه) آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

● الحرح والتعديل: ترجمة: حرف العين، عمرو بن عبد الله السبيعي، ج١ ص٣٣٥
 ⑤ تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، ج١ ص٨٤



ثقة، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه بالزهرى في كثرة الرواية.

ابواسحاق سبیعی ثقه ہیں، ابواسحاق شیبانی سے زیادہ حدیث یادر کھنے والے ہیں اور کثر ت ِروایت میں زہری سے مشابہت رکھتے ہیں۔

خطیب بغدادی بینالی (متوفی ۲۷۳ه) امام نودی بینالیه (متوفی ۲۷۲ه) امام مری بینالیه (متوفی ۲۷۲ه) امام مری بینالیه (متوفی ۲۷۲ه) امام ذہبی بینالیه (متوفی ۲۸۵ه) کی تحقیق کے مطابق امام ابو اسحاق سبیعی بینالیه امام ابو حنیفه بینالیه کی کا مقال کا احدیث میں شخ تھے، دیکھئے تفصیلاً: ۲۰ امام ابواسحاق اسبیعی بینالیه کا انتقال ۱۲۲ه میں ہوا۔

٠١...امام بشام بن عروه ومينانية (متوفى ٢٧١هـ)

آپ کامکمل نام ابوالمنذ رہشام بن عروہ ابن زبیر بن العوام قرشی زبیری ہے، آپ

الا ه میں پیدا ہوئے، آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے ممتاز فقیہ تھے، آپ نے حضرت انس
بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت مہل بن سعداور حضرت عبداللہ بن عمر وی لئی کی اندین کے جب کہ درج ذیل صحابہ کرام وی کئی اورا کا برتا بعین سے روایت کیا ہے:

ا....این چپاحضرت عبدالله بن زبیر دلاننیز ۲....این والدامام عروه میشد ۳....این از وجه فاطمه بنت منذر در الله است بهائی امام عبدالله بن عروه میشد ۵.....امام عبدالله

●تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو إسحاق السبيعى عمرو بن عبد الله، ج ا ص ٨٠ ●تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ١٣ ص ٣٢٥ تهذيب الأسماء واللغات: ترجمة: أبو حنيفة الإمام، ج ٢ ص ٢ ا ٢ / تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ٢ ص ١ ٩ / ٣ سير أعلام النبلاء: ترجمة:

النعمان بن ثابت، ج٢ ص ٢ ٣٩

بن عنمان مِیشند ۲ .... امام عبد الرحمٰن بن قاسم بن محمد بن ابو بمرصد بق مِیشند که .... امام عمر بن عنمان مِیشند ۲ .... امام محمد بن عبد الله بن عبر الله بن عبر الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله

امًام ہشام بن عروہ میں خود بیان فرماتے ہیں:

رأیت جابو بن عبد الله و ابن عمر ولکلّ و احد منهما جمة. **©** میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ شاور جابر بن عبداللہ بڑھ ﷺ کو دیکھا، ان دونوں میں ا سے ہرایک کے کندھوں تک لمبے بال تھے۔ ۱

محدثین عظام نے امام ہشام میں بلند پاییلمی مرتبے کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کیاہے:

ا....امام موی بن و هیب میشد کهتے ہیں:

قدم علینا هشام بن عروۃ فکان فینا مثل الحسن و ابن سیرین. ﴿
مِثَام بَن عُروہ ہمارے پاس (بھرہ) آئے تو وہ ہم میں (علمی مقام کے اعتبار سے)
امام حسن بھری اورامام ابن سیرین بین کی طرح تھے۔

٢....امام ابن سعد رئيسية (متوفى ٢٣٠هه) كهتم بين:

كان هشام ثقةً، ثبتاً، كثير الحديث، حجةً.

ہشام ثقه، پخته، کثیرالحدیث اور جحت تھے۔

س....امام عثمان بن سعید دارمی میشد کہتے ہیں کہ میں نے بیکی بن معین میشد (متوفی ۲۳۳ه) سے یو جھا:

● تاریخ بغداد: ترجمة: هشام بن عروة، ج ۱ ص ۳۷ ۞ تاریخ بغداد: ترجمة: هشام بن عروة، ج ۱ ص ۰ ۲ و تاریخ بغداد: ترجمة: هشام بن عروة، ج ۱ ص ۰ ۲ ص ۵ تادیخ بغداد: ترجمة: هشام بن عروة بن الزبیر بن العوم، ج ۱ ص ۱ ۰ ۹ ص ۱ ۰ ۹

امام اعظم الوحنيفه بينية كامحدثانه مقام

هشام بن عروة أحب إليك عن أبيه أو الزهرى؟ فقال: كلاهمه ولم يفضّل. •

آپ کے نزدیک ہشام بن عروہ اپنے والدسے (روایت کرنے کے اعتبارسے) زیادہ پسندیدہ ہے یاامام زہری؟ انہوں نے فرمایا: دونوں ہی،اورکسی کو دوسرے پرفضیلت نہدی۔ امام ابوحاتم رازی میں اور متوفی کے ۲۷ھ) نے آپ کے متعلق فرمایا:

ثقة إمام في الحديث 6

تقہ ہیں اور علم حدیث میں امامت کے درجہ پر فائز ہیں۔

خطیب بغدادی (متوفی ۲۳۳ه) امام نووی (متوفی ۲۷۲ه) امام مزی (متوفی ۲۷۲ه) امام مزی (متوفی ۲۷۴ه) امام مزی (متوفی ۲۳۲ه) امام ذہبی نیکنشنز (متوفی ۲۳۸ه) کی تحقیق کے مطابق امام ہشام بن عروہ رئیسننڈ امام ابوحنیفہ رئیسنڈ کے کے علم حدیث میں شیخ تھے، دیکھئے تفصیلاً:

محدثین کی ایک جماعت کے مطابق اماً م مشام میشاند کا وصال ۲ پیما ہم میں ہوا۔

امام ابوحنیفہ وخشیہ کے دس (۱۰) محدثین تلامذہ کا تعارف

ا....امام زفر بن مذيل العنبري عند (متوفى ١٥٨هـ)

امام زفر پیشانی امام اعظم پیشانی کے بلند پاییشا گرد ہیں ،امام ذہبی پیشانی (متوفی ۲۸۸ھ)

الحفاظ: ترجمة: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، ج ا ص ٩٠١

تذكرة الحفاظ: ترجمة: هشام بن عروة بن الزبير بن القوم، ج ا ص ٩ م ا

تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١٣ ص ٣٢٥ تهذيب الأسماء واللغات: ترجمة: أبو حنيفة الإمام، ج٢ ص ٢١١ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٢ ٢ ص ١٩ / سير أعلام النبلاء: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١٩ / سير أعلام النبلاء: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٢ ص ٣٩ سير ثابت، ج٢ ص ٣٩ ص

نے امام صاحب کے حلقہ درس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے تلافدہ میں سب سے پہلے امام زفر میں کا ذکر کیا ہے:

تفقه به جماعة من الكبار منهم زفر بن هذيل وأبويوسف. **1**امام ابوحنيفه سے كبارعلماء كى جماعت نے فقه كاعلم حاصل كياان ميں زفر بن ہذيل اور ابو
يوسف ہيں۔

آپ والدی طرف سے عربی النسل اور والدہ کی طرف سے فاری النسل تھے، اس طرح آپ والدی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ منافیظ کے جدعد نان سے جاملتا ہے، تفصیلا آپ کے سلسلہ نسب کے لئے ملاحظہ فرما کیں:

آ پایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے والداصفہان کے حاکم رہے ہیں، آپ کے والداموی خلیفہ یزید بن ولید بن عبد الملک کے دور خلافت سے اصفہان کے حاکم چلے آرہے تھے، اور ۱۲۸ اھ تک اس عہدے پر فائز رہے۔

امام زفر بَرِيَالَةُ كَى بِيدائش (۱۰اه) میں اصفہان میں ہوئی، جہاں آپ کے والد حاکم سے بہیں آپ کی نشو ونما ہوئی اور پھر آپ اپنے بھائی جوبھرہ میں تقیم سے ان کی وفات کے بعد ان کی میراث کے سلسلے میں بھرہ گئے ، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے فضل و کمال سے متاثر ہوکر آپ کو بھرہ ہی میں تھہر الیا، چنانچہ امام ابن ابی حاتم الرازی بینیّة (متوفی متاثر ہوکر آپ کو بھرہ ہی میں تھہر الیا، چنانچہ امام ابن دکین بینیّد (متوفی کے مشہور حافظ الحدیث امام ابونیم فضل بن دکین بینیّد (متوفی کے ۲۱۷ھ) سے نقل

• مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: ص ١٩ أوفيات الأعيان: ترجمة: زفر بن الهذيل الحنفي، ج٢ ص ١٩ ٣ المسحدثين باصبهان والواردين عليها: ترجمة: زفر بن الهذيل بن قيس، ج١ ص ٣٥٠٠

کیا ہے کہ امام زفرا پنے بھائی کی میراث کے سلسلے میں بھرہ گئے تو اہل بھرہ آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ کو داپس نہیں جانے دیا:

وقع الى البصرة في ميراث أخيه تثبت به أهل البصرة فلم يدعوه يخرج من عندهم. •

امام زفر رئیسی نے امام ابو ابوب سختیانی رئیسی (متوفی اسلام)،امام بحی بن سعید الانصاری رئیسی (متوفی ۱۲۸ه)،امام الممش رئیسی (متوفی ۱۲۸ه)،امام سعید بن ابی عروبه رئیسی (متوفی ۱۵۲ه)،امام مدیث عروبه رئیسی (متوفی ۱۵۲ه)، سے علم حدیث حاصل کیا۔امام زفر رئیسی نے بہاعلم حدیث میں مہارت حاصل کی اور پھر علم فقہ کی طرف متوجه ہوئے، آپ نے فقہ اور قیاس میں مکمل عبور حاصل کیا، پھر اس حوالے سے علمی حلقوں میں آپ کی شہرت ہوئی، چنا نچہ محمد بن سعد رئیسی (متوفی میں ایک شہرت ہوئی، چنا نچہ محمد بن سعد رئیسی (متوفی میں اسلام) فرماتے ہیں:

و کان قد سمع الحدیث و نظر فی الرأی فغلب علیه و نسب إلیه. 
آپ نے حدیث کا ساع کیا اور رائے (فقہ) میں مہارت حاصل کی ،اور رائے (فقہ)
آپ پرغالب آگئ، اور آپ اس کی طرف منسوب ہوگئے۔

مشهورمؤرخ علامها بن خلكان مِينية (متوفى ١٨١هـ) فرمات بين:

وكان من أصحاب الحديث.

آپاصحاب صدیث (محدثین) میں سے تھے۔ 
وافظ ابن کثیر میں اللہ (متوفی ۲۵۷۵) فرماتے ہیں:

◘ الجرح والتعديل: حرف الزاء، ترجمة: زفر بن الهذيل ، ج٣ ص ٩٠٩ .

الطبقات الكبرى: الطبقة السابعة : ترجمة: زفر بن الهذيل ، ج١ ص ١٣٦١

وفيات الأعيان: ترجمة زفر بن الهذيل، ج٢ ص١٨ ٣

اشتغل أو لا بعلم الحديث ثم غلب عليه الفقه والقياس.

امام زفر پہلے علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہوئے ، پھر آپ پر فقہ اور قیاس کا غلبہ

*موگيا*\_**0** 

فن اساء الرجال کے مسلم امام علامہ شمس الدین ذہبی بھیلیے (متوفی ۲۸۸ھ) امام زفر بیلید کے ترجیح کا آغازان القابات کے ساتھ کرتے ہیں:

الْفَقِيلُهُ، الْمُجْتَهِد، الرَّبَّانِيَ، الْعَلَّامَةُ أبو الهُذَيُلِ.

نيزآ فِرْمَاتْ بِين : قُلُتُ هُوَ مِنُ بُحُورِ الْفِقْهِ وَأَذْكِيَاءِ الْوَقْتِ.

میں (امام ذہبی) کہتا ہوں کہ امام زفر فقہ کے سمندراور وقت کے ذہبین ترین لوگوں میں ۔۔ تھ

نيزعلم حديث ميس آپ كى دسترس كوان الفاظ ميس بيان كيا:

وَكَانَ يَدُرِي الْحَدِيْتُ وَيُتُقِنُهُ.

آپ علم حدیث میں تمجھاور پختگی رکھتے تھے۔

وفورِ علم کے ساتھ عبادت وریاضت میں آپ ہے مثال تھے علم عمل کے جامع شخص تھے:

وَكَانَ مِمَّنُ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.

امام ز فران لوگوں میں سے تھے جوعلم اور عمل کے جامع تھے۔

نيزآب فرمات بين قُلُتُ: كَانَ هَذَا الامِامُ مُنصِفًا فِي الْبَحْثِ مُتَبعًا.

میں (امام ذہبی) کہتا ہوں کہ بیامام بحث ومباحثہ میں انصاف پبنداور (سنت کے)

متبع تھے۔ 🕝

● البداية والنهاية، سنة ثمان وخمسين ومائة، ج٠ ا ص٣٤ اسير أعلام النبلاء: ترجمة: زفر بن ترجمة: زفر بن الهذيل ، ج٨ ص٣٨ تا ١٣ اسير أعلام النبلاء: ترجمة: زفر بن الهذيل، ج٨ ص٣٠٠

واضح رہے کہ کبار محدثین اورائمہ حدیث نے روایت حدیث میں آپ کی نقاہت کوشلیم کیا، چنانچیامام ذہبی جیسی فرماتے ہیں:

صدوق وثقه غيرواحد. •

آپ صدوق (روایت حدیث میں نہایت سیچے)اور کئی محدثین نے آپ کی توثیق کی ہے۔

امام ابونعیم فضل بن دکین مین ایند (متوفی ۱۷ه ) آپ کے متعلق فر ماتے ہیں:

كان ثقة مامونا. 🕜

امام زفر (حدیث میں) ثفه اور قابل اعتماد تھے۔

امام الجرح والتعديل يحيى بن معين بينية (متوفى ٢٣٣هه) نے بھي آ بکي توثيق کی ہے:

وثقه غير واحد ، وابن معين. ٢

امام زفر کو کئی محدثین نے ثقہ کہاہے،خصوصاً امام بحی بن معین نے۔

امام ابن حبان میشد (متوفی ۳۵۳ه م) نے اپنی مشہور تصنیف 'کتاب الشقات ''میں امام زفر میشد کو پخته کارمحدث اور حافظ الحدیث شار کیا ہے، چنانچے فرمایا:

كان متقنا حافظا. 🕜

امام ابن شاہین بینیا اللہ (متوفی ۱۸۵ه) کی معروف 'کتاب الثقات ''جس میں انہوں نے سولہ سوساٹھ (۱۲۲۰) ثقه راویوں کا تذکرہ کیا ہے ،اس کتاب میں انہوں نے رقم التر جمہ (۱۳۳۰) پرامام زفر بینیا کاذکر کیا ہے اور آپ کے متعلق امام بحی بن معین اور امام ابو

- المغنى في الضعفاء: حرف الزاء، ترجمة: زفر بن الهذيل ، ص٢٣٨
- الجرح والتعديل: حرف الزاء، ترجمة: زفر بن الهذيل ، ج ٣ ص ٩٠٠
  - كالسان الميزان: حرف الزاء، ترجمة: زفر بن الهذيل ، ج٢ ص ٧٤٣
    - السان الميزان: حرف الزاء، ترجمة : زفر بن الهذيل ، ج٢ ص ٧٦ الله الميزان : حرف الزاء، ترجمة : زفر بن الهذيل

نعیم فضل بن دکین بڑا اللہ کے تقی اقوال نقل کئے ہیں ، دیکھئے: 🛈

علامه ابن عبدالبر مالكي مينية (متوفى ١٣٧٨ه م) آب كمتعلق فر مات بين:

كَانَ زفر ذَا عقل ودين وفهم وورع وَكَانَ ثِقَة فِي الحَدِيث.

امام زفرعقل مند، دین دار، مجهدار، پر بیز گاراورجدیث میں ثقہ تھے۔ 🛈

نائخ ومنسوخ روایات کی پہچان میں آپ کو گہری دسترس تھی ، چنانچہ مشہور محدث ابونعیم فضل بن دکین میں آپ کو گہری دسترس تھی ، چنانچہ مشہور محدث ابونعیم فضل بن دکین میں ایسا منے احادیث پیش کرتا اور آپ ان میں سے ناسخ ومنسوخ روایات کی نشان دہی کر تا ور آپ ان میں سے ناسخ ومنسوخ روایات کی نشان دہی کر تنے علم حدیث میں سے بالغ فظری بہت کم محدثین کو حاصل ہوتی ہے:

كُننتُ أَعرِضُ الْإَحَادِينَ عَلَى زُفَرَ، فَيَقُولُ: هَذَا نَاسِخٌ، هَذَا مَنْسُوخٌ، هَذَا مَنْسُوخٌ، هَذَا يُرفَضُ.

امام زفر رئین نے امام اعظم ابوصنیفہ بھالیہ سے صرف فقہ بی نہیں بلکہ احادیث بھی روایت کی ہیں، امام صاحب سے ''کتاب الآثاد'' جس طرح آپ کے دیگر تلاندہ نے آپ سے روایت کی ہے ای طرح امام زفر بھی آپ سے روایت کی ہے ، پھر آپ سے روایت کی ہے ، پھر آپ سے ''کتاب الآثاد'' کی روایت آپ کے تین شاگر دویں نے کی ہے۔

ا...شداد بن حكيم بلخى ٢٠ ....ابوو ب محمد بن مزاحم مروزى ٣٠ .... حكم بن ايوب رئيسة بيلا الله و بيات الله و بيلا و

الشقات لابن شاهين: حرف الزاء، زفر بن الهذيل، ص٩٣ الجواهر المضيه في طبقات الحنفية: حرف الزاء، ترجمة: زفر بن الهذيل، ج١ ص٣٣٢

اسير أعلام النبلاء: ترجمة: زفر بن الهذيل، ج٨ ص٠٠

وَنُسْخَةٌ أَيُضًا لِزُفَرَ بُنِ الْهُذَيُلِ الْجُعُفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو وَهُبٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُزَاحِمٍ الْمَرُوزِيُّ عَنُهُ . •

زفر بن ہذیل جعفی کا ایک نسخہ جس کوان سے شداد بن حکیم بلخی روایت کرتے ہیں،اورامام زفر ہی کا ایک اورنسخہ جس کوان سے صرف ابو وہب محمد بن مزاحم مروزی روایت کرتے ہیں۔ تیسرے نسخے کا ذکر ابوالشیخ اصبہانی پڑھائڈ (متونی ۲۹سے) نے کیا ہے:

أَحْمَدُ بُنُ رُسُتَةَ بُنِ بِنُتِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ كَانَ عِنُدَهُ السُّنَنُ عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ كَانَ عِنُدَهُ السُّنَنُ عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَيُّوبَ عَنُ زُفَرَ عَنْ أَبِي حنيُفِة.

احمد بن رستہ جومحمد بن مغیرہ کے نواسے ہیں ان کے پاس سنن تھی ، جس کو وہ اپنے نا نا محمد سے اور وہ تھم بن ابوب سے ، اور وہ زفر سے اور وہ امام ابوحنیفہ سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ **6** 

امام ابوالشخ مُتَّالِثَةُ فِي اللهُ عَالِهِ اللهُ عَارِكُو' السنن' كے نام سے ذكر كيا ہے اور اس كى وجہ سے ہے اور اس كى وجہ سے ہے اور اس كے وجہ سے كہ اس ميں صرف وہى حدیثیں ذكر كی گئی ہیں جواحكام فقہ ہے متعلق ہیں ،اس لئے اس كو باصطلاح محدثین' كتب سنن' میں داخل كيا جاتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ امام اعظم میں اللہ کے بیہ بلند پا بیہ شاگر دعلم حدیث وفقہ دونوں کے آفتاب وماہتاب تھے، البتہ آپ کی شہرت فقہ کے اعتبار سے زیادہ ہوئی۔ امام زفر میں آپ کے علم حدیث وفقہ میں اساتذہ و تلامذہ ، آپ کے متعلق اہلِ علم کی آراء، فقہی مسائل میں آپ کے متعلق اہلِ علم کی آراء، فقہی مسائل میں آپ اوران اورانکتہ رس جوابات ، نیز آپ کے متعلق گرافقذ رمعلومات کے لئے مطالعہ کریں ، مشہور محقق علامہ زاہد الکوش کی میں آپ کے تعلق گرافقذ رمعلومات کے لئے مطالعہ کریں ، مشہور محقق علامہ زاہد الکوش کی میں آپ کے تصنیف لطیف ' کے مصالت المنظر فی

●معرفة علوم الحديث: النوع الثامن والثلاثين، ص١٢٣ طبقات المحدثين
 باصبهان والواردين عليهم: ترجمة: أحمد بن رسته بنت محمد، ج٣ ص١٥٥



سيرة الإمام الزفر "جو٢٥٥ اصيل دارالكتب العلميد عيجيب --

٢...اميرالمؤمنين في الحديث عبدالله بن المبارك متوفى (١٨١هـ)

نام عبدالله، کنیت ابوعبدالرحمٰن، والدنام المبارک اور دا داکانام واضح الحنظلی ہے مروکے رہنے والے ہیں اسی وجہ ہے ان کو مروزی کہتے ہیں، آپ کی ولا دت ۱۱۸ یا ۱۱۹ میں ہوئی ،امام نووی میشد (منوفی ۲۷۲ه) نے آپ کا ذکر خیران الفاظ میں کیا ہے:

الإمام المحمع على إمامته وجلالته في كل شيئ، الذي تستنزل الرحمة بذكره، وترتجا المغفرة بحبه، وهو من تابعي التابعين.

وہ امام جن کی امامت وجلالت پر ہرشی میں اجماع کیا گیاہے، جن کے ذکر سے اللّٰہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جن کی محبت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے، اور آپ اتباع تابعین میں سے تھے۔

محدثین آپ کوامیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں ،آپ صحاح ستہ کے انکہ روات واجلہ شیوخ میں سے ہیں ،آپ امام ابوطنیفہ ہُڑالڈ کے اخص اصحاب و تلا مذہ میں سے تھے ، امام صاحب کے انتقال تک آپ کی خدمت سے جدا نہ ہوئے ،آپ امام صاحب کے بڑے سے معتقد تھے۔امام ذہبی ہُڑالڈ (متوفی ۲۸۸ کھ) آپ کا تذکرہ ان القابات کے ساتھ کرتے ہیں:

الإِمَامُ، شَيْخُ الإِسُلامِ، عَالِمُ زَمَانِهِ، وَأَمِيْرُ الْأَتُقِيَاءِ فِيْ وَقُتِهِ، الحَافِظُ، الغَاذِيْ، أَحَدُ الْأَعُلامَ، وَصنَّفَ التَّصَانِيُفَ النَّافِعَةَ الكَثِيرَةَ.

نیز امام ذہبی مینیائے ابن مبارک بیالیہ کے اساتذہ حدیث میں امام ابوحنیفہ بیالیہ کے اساتذہ حدیث میں امام ابوحنیفہ بیالیہ کے اسم گرامی کوذکر کیا ہے، نیز آپ فرماتے ہیں:

• تهذیب الأسماء و اللغات: ترجمة: عبدالله بن المبارك، ج١٠ ص٢٨٥٠

وَقَدُ تَفَقَّهَ ابُنُ المُبَارَكِ بِأَبِيْ حَنِيُفَةَ، وَهُوَ مَعُدُوُدٌ فِي ْتَلاَمِذَتِهِ. • • امام ابن المبارك نے امام ابوطنیفہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ ان کے تلاندہ میں شار ہوتے ہیں۔

عبدالله بن مبارك مِنْ فر ماتے ہیں:

لَوُلا أَنَّ اللَّهَ قَلُهُ أَخُرَكَنِيْ بِأَبِيْ حَنِيفَةَ وَسُفَيَانَ لَكُنْتُ بِدُعِيًّا. 
اگرالله تعالی بحصام ابوصنفه اورام مفیان توری بیت سه ملایا ہوتا تو میں بدعی ہوتا۔
حضرت عبدالله بن مبارک بین فرماتے ہیں کہ اگر حدیث اور اثر میں فقہ کی ضرورت
بر جائے توامام مالک سفیان توری اور امام ابوصنفه بین کی رائے معتبر ہوگی، پھر فرماتے ہیں:
وَ أَبُو حنیفة أحسنهم و أدقهم فطنة و أغوصهم علی الْفِقُه وَهُوَ أفقه الشَّلاثَةِ. 
وَ أَبُو حنیفة أحسنهم و أدقهم فطنة و أغوصهم علی الْفِقُه وَهُوَ أفقه الشَّلاثَةِ. 
امام ابوحنیفه ان میں ذہانت میں سب سے اجھے اور دقیق مسائل جانے والے تھے، اور فقہ میں زیادہ دین کی سجھ اور فقہ میں زیادہ دین کی سجھے۔

نیز آپ فرماتے ہیں کہ جوعلم فقہ میرے پاس ہے وہ میں نے امام ابوحنیفہ میں ہے۔ سیھی ہے:

و تعلمت الفقه الَّذِي عندى من أبيْ حنيفة. الله من الله من الفقه الَّذِي عندى من أبيْ حنيفة. الله المام صاحب كخالفين كے بارے ميں فرماتے ہيں:

إِذَا سَمِغُتُهُمُ يَذُكُرُونَ أَبَا حَنِيفَةَ بِسُوءٍ سَائَنِي ذَلِكَ، وَأَخَافُ عَلَيْهِمُ لَكُومُ وَ الْحَافُ عَلَيْهِمُ وَ الْحَافُ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ الله ابن المبارك، ج٥ ص٥٨،٣٧٩، ٥٠٨،٣٧٩ سير أعلام النبلاء: ترجمة: ص٠٣ الله ابن المبارك، ج٥ ص٥٩، وصحابه: ذكر ما روي عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص٥٨ الات بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١٢ ص٣٥٣

#### الْمَقُتَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. •

جب بیلوگ امام ابوحنیفہ میشنی کا تذکرہ برائی ہے کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے ڈرتا ہوں کہ امام صاحب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں ان لوگوں پر اللہ کاعذاب نہ نازل ہوجائے۔

امام بخاری میشند کے شخ ابن مہدی میشند فرماتے ہیں کہ ائمہ حدیث جار ہیں ،سفیان توری،امام مالک،حماد بن زیداورا بن مبارک میشند:

الْأَئِمَّةُ أَرُبَعَةٌ: سُفُيَانُ، وَمَالِكٌ، وَحَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، وَابْنُ المُبَارَكِ.

حفرت سفیان بن عیینہ پڑھی (متوفی ۱۹۸ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے حالت میں غورکیا کہ اگر صحابہ کو ایس مالات میں غورکیا کہ اگر صحابہ کو آپ نظافی کا محبت مبارکہ اور آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی فضیلت حاصل نہ ہوتی تو ابن مبارک پڑھی ان کے برابر ہوتے:

نَظُرُتُ فِي أَمرِ الصَّحَابَةِ وَأَمرِ عَبُدِ اللَّهِ، فَمَا رَأَيْتُ لَهُم عَلَيُهِ فَضُلاً، إِلَّا بِصُحُبَتِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزُوهِم مَعَهُ.

ایک مرتبہ ابن مبارک بینین کے اصحاب نے جمع ہوکرآپ کے فضائل و کمالات شار کئے تو سب نے طے کیا کہ آپ میں حسب ذیل کمالات وخصائل جمع تھے:

ا...الم،۲...فقه،۳...ادب،۳...الم نحو، ۵...الم لغت، ۲...زبد، ک...فصاحت وبلاغت، ۸...شم روشاعری،۹...قیام اللیل، ۱۰...کثرت سے عبادت،۱۱..فریضه هج کی کثرت سے ادائیگی ،۱۲...جهاد میں شرکت، ۱۳...ب مثال شجاعت وبهادری، ۱۳... گھڑ سواری، ۱۵...جهاد میں شرکت، ۱۲...لایعنی کاموں اور باتوں کو ترک کرنا، کا...عدل وانصاف،۱۸...اینات مافت مافتلاف رکھنا:

**1**مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص٣٦

تَعَالُوا نَعُدُّ خِصَالَ ابُنِ المُبَارَكِ مِنْ أَبُوَابِ النَحيُرِ، فَقَالُوا: العِلْمُ، وَالفِقُهُ، وَالأَّهُ وَالنَّهُ وَالفَصَاحَةُ، وَالشَّعُرُ، وَقِيَامُ وَالفَقَهُ، وَالفَصَاحَةُ، وَالشَّعُرُ، وَقِيَامُ اللَّيُلِ، وَالعَبَادَةُ، وَالخَوُهُ، وَالغَزُو، وَالشَّجَاعَةُ، وَالفُرُوسِيَّةُ، وَالقُوَّةُ، وَتَرُكُ اللَّيُلِ، وَالعَبَادَةُ، وَالقُوَّةُ، وَتَرُكُ اللَّيُلِ، وَالعَبَادَةُ، وَالإنصَاف، وَقِلَّةُ الخِلافِ عَلَى أَصْحَابِهِ.

امام فضیل بن عیاض میشند (متوفی ۷۷۱ه) فرماتے ہیں که رب کعبه کی قشم میری آنکھول نے عبداللہ بن مبارک میشند جیسا شخص نہیں دیکھا:

ورب هذا البيت مارأت عيناي مثل ابن المبارك.

آپ کے متعلق مزید تو ثیقی اقوال،اکابر اہل علم کی آراء،آپ کے اساتذہ و تلامذہ کا تذکرہ،آپ کے علمی اسفاروواقعات،آپ کے عمدہ اقوال زریں، نیز بیش بہامعلو مات کے لئے تفصیلاً دیکھیں: •

بندے کے ناقص مطالعے کے مطابق حضرت عبداللہ بن مبارک مُشِیْهُ وہ واحد شخصیت ہیں جن پررجال کی کئی کتاب میں کوئی جرح موجود نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب

٣...امام ابو يوسف يعقوب بن ابرا ہيم عند (متو في ١٨٢هـ)

آپ کا نام لیفقوب اور کنیت ابویوسف ہے ،آپ کی ولا دت۱۱۳ھ میں معدن العلم والفقہ کوفہ میں ہوئی ،آپ کا آبائی تعلق مدینہ منورہ کے انصار خاندان سے ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے:





صحابہ میں سے ہیں جو بیعتِ رضوان میں شریک تھے،آپ امام اعظم مُیالیّہ کے چوٹی کے شاگردتھ، حافظ ابن کثیر مُیلیّه (متوفی ۷۵۷ه) فرماتے ہیں:

كَانَ اَكْبَرَ اَصْحَابِ أَبِي حَنِيُفَةَ. •

علامة من الدين ذہبي مِنينة (متو في ۴۸ ۷ هـ ) فرماتے ہيں:

وَهُوَ أَنْبَلُ تَلامِذَتِهِ وَأَعُلَمُهُم.

امام ابو یوسف میشد فرماتے ہیں کہ میں سترہ سال امام اعظم میشد کی صحبت میں رماہوں:

صَحِبْتُ أَبَاحَنِيُفَةَ سَبْعَ عَشَرَ سَنَةً. @

آب كے مشہور شيوخ الحديث بيہ بين:

ابواسحاق الشيباني ،سليمان التيمي ، يحيى بن سعيد الانصاري ،سليمان الأمش ، هشام بن

البداية والنهاية: ترجمة: القاضي أبويوسف، ج٠ ا ص١٩٣ ا اسير أعلام النبلاء: ترجمة: القاضي أبويوسف، ج٨ ص٥٣٦ اسير أعلام النبلاء: ترجمة: القاضي أبويوسف، ج٨ ص٥٣٦ المرحمة: يعقوب بن إبرهيم، ج١٨ ص٢٥٣ أبويوسف، ج٨ ص٥٣٦ ا



عروه، عبیدالله بن عمر العمری، حنظله بن ابی سلیمان ،عطاء بن السائب،محمد بن اسحاق بن بیار، حجاج بن ارطاق الیث بن سعداورا بوب بن عتبه فیشانش 🌓

آپ کے بلند پایہ حافظہ کا بی عالم تھا کہ کئی محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ امام ابو یوسف میشنی صرف ایک ہی مجلس میں بچاس احادیث بمع اسنادیا دکر لیتے تھے:

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: كَانَ يَحُفَظُ فِي الْمَجُلِسِ الْوَاحِدِ خَمُسِينَ حَدِيْتًا بأسَانِيُدِهَا. •

آپ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصناۃ تھے،آپ سے پہلے یہ لقب اسلام میں متعارف ہی نہ تھا، شنخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ بیشنے (متوفی ۲۸ کھ) فرماتے ہیں:

وَهُوَ أَجَلُّ أَصُحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَوَّلَ مَنُ لُقِّبَ قَاضِيَ الْفُضَاةِ. ﴿ وَهُو أَوَّلَ مَنُ لُقِّبَ قَاضِيَ الْفُضَاةِ. ﴿ اللهُ ال

اما ہا جو چوسف بو رہاما ہا بو صیفہ سے ملامدہ یک سب سے ریادہ یک انفدر ہیں ،اور پہلے وہ شخص ہیں جن کو قاضی القصنا ۃ کے لقب سے پکارا گیا۔

امام ابو بوسف رئیاللہ کی علم حدیث میں جلالتِ شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ محدث کبیرامام احمد بن حنبل رئیاللہ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ محدث کبیرامام احمد بن حنبل رئیاللہ کا دوفی ۲۲۱ھ) فرماتے ہیں:

أوّل ماطلب الحديث ذهبت الى أبي يوسف القاضي ثُمَّ طلبنا بعد فكتبنا عن الناس.

جب میں نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تواس کی مخصیل کے لئے سب سے پہلے امام ابو پوسف قاضی کی خدمت میں پہنچا، پھراورلوگوں سے احادیث لکھیں۔

التاريخ بغداد: ترجمة: يعقوب بن إبراهيم، ج ١٠ ص ٢٣٥ الشذرات الذهب: سنة الثنتين و شمانين ومائة، ج ٢ ص ٣٦٩ المحموع الفتاوى: مسألة إجماع أهل المدينة، ج ٢٠ ص ٣٠٩ العداد: ترجمة: يعقوب بن إبراهيم، ج ١٠ ص ٢٥٧



اس سے معلوم ہوا کہ اما م احمد بڑالیا کے علم حدیث میں سب سے پہلے استاذ امام ابو پوسف بڑالیا ہیں۔

علم حدیث اورفن رجال کے مسلم تین ائمہ جن پرعلم حدیث کا مدار ہے، اور جن کی جلالتِ شان سب کے ہال مسلم ہے، یعنی اما میحی بن معین (متوفی ۲۳۳ه ۵)، امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۳۴ ۵)، علی بن المدین بُرِیَاتُیْمُ (متوفی ۲۳۴ ۵) ان تینوں ائمہ کا اتفاق ہے کہ امام ابو یوسف بڑتا تینے دیث میں ثقة اور قابل اعتماد ہیں۔

چنانچەاحدىن كامل قاضى رئىللىل متوفى ١٠٥٠ه) فرماتے ہيں:

وَلَم يَختلف يَحُيَى بن مَعِين ،وأَحمد بن حنبل وعَلِي بُن المَديُنِيِّ في ثِقته فِي النقل. ۞

محدثین کرام نے امام قاضی ابو یوسف میشانی کا حدیث میں علمی مقام ومرتبه درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

امام بو بوسف مِنَالَةُ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سلیمان بن مہران اعمش مِنالَة اللہ مرتبہ امام سلیمان بن مہران اعمش مِنالَة و من مراد و ے (متوفی ۱۳۸ ھ) نے مجھ سے کوئی مسئلہ بو چھا، تو میں نے انہیں اس کا درست جواب د بے دیا، انہوں نے مجھ سے (حیران ہوکر) کہا: آپ نے بیمسئلہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ میں نے کہا: فلال حدیث سے جسے آپ ہی نے ہم سے بیان کیا ہے اور میں نے ان سے حدیث ذکر کردی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا:

يا يعقوب! إني الأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك، فما عرفت تأويله حتى الآن. ٢

□تاريخ بغداد: ترجمة: يعقوب بن إبراهيم، ج١٠ ص٢٣٧ الأنساب للسمعاني:
 حرف القاف، باب القاف والألف، ج١٠ ص٢٠٠/مناقب الإمام أبي حنيفة
 وصاحبيه: ص٢٣



یعقوب! مجھے میہ حدیث اس وفت سے یاد ہے جب کہ ابھی تمہارے والدین بھی مجتمع نہ ہوئے تھے مگر اس کا مطلب میں ابھی سمجھا ہوں۔

اس قول سے قاضی القصاۃ امام ابو یوسف بڑے اللہ کی جلالتِ علمی اور انتہاء درجہ فہم حدیث کا اندازہ ہوتا ہے، امام اعمش بڑے اللہ کے شاوہ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ صحاح ستہ کے راوی اور سینکڑ وں احادیث کے بھی حافظ بیں لیکن فہم حدیث کے لیے انہوں نے امام ابو یوسف بڑے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ قاضی صاحب صرف فقیہ حدیث ہی نہ تھے بلکہ عظیم حافظ حدیث بھی سے تب ہی تو انہوں نے فوراً امام مرف فقیہ حدیث ہی نہ تھے بلکہ عظیم حافظ حدیث بھی سے تب ہی تو انہوں نے فوراً امام اعمش بڑے اللہ کو ان ہی کے طریق سے حدیث کا حوالہ دے دیا، شاگردکی اس عالی قدر ومنزلت میں درحقیقت امام اعظم بڑے اللہ کی عظمت پوشیدہ ہے جن کے فیوضات علمی کی وجہ سے وہ اس درجہ برممکن ہوئے۔

امام اعظم مِینالیہ نے بھی اپنے اس شاگر دخاص کاعلمی مرتبہ بیان کیا ہے، امام محمد بن حسن شیبانی مُوالیہ نے بھی اپنے اس شاگر دخاص کاعلمی مرتبہ بیان کیا ہے، امام محمد بن حسن شیبانی مُوالیہ ہے۔ روایت ہے کہ امام ابو صنیفہ مُوالیہ کی حیات میں امام ابو بوسف مُوالیہ کو جان کیوا مرض لاحق ہوا، تو ہم نے امام ابو صنیفہ مُوالیہ کے ساتھ ان کی عیادت کی ، جب آپ ان کے باس سے اسھے تو ان کے گھر کے دروازے کی دہلیزیہ ہاتھ رکھ کرافسر دہ انداز میں بولے:

إن يمت هذا الفتى، فإنه أعلم من عليها وأوماً إلى الأرض. 

الكرية ووان فوت موجائع؟ پهرزمين كى طرف اشاره كرتے موئے كها: ية وروئے زمين يربين والوں ميں سب سے زياده علم ركھتا ہے۔

حسن بن ابو ما لک مینند اورعباس بن ولید مینند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم محدث ابومعاویہ محد بن خازم مینند (متوفی ۱۹۵ھ) کے پاس حجاج بن اُرطا قریبے مروی احادیث کو

سير أعلام النبلاء: ترجمة: القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم، ج٨ ص٢٣٥



سمجھنے اور سکھنے جاتے تھے، ابو معاویہ نے ہم سے کہا: کیا تمہارے ہاں قاضی ابو یوسف نہیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: کیول نہیں، وہ تو ہم میں موجود ہیں۔ آپ نے فر مایا:

اتسر كون أبها يوسف وتسكتبون عنى؟ كنا نختلف إلى الحجاج فكان أبو يوسف يحفظ والحجاج يملى علينا فإذا خرجنا كتبنا من حفظ أبي يوسف. • كياتم ابويوسف كوچهور كرجى ساحاديث لكهرب بهو؟ (ان كاتويه حال م كه) بم ججاح بن أرطاة كياس جايا كرتة تقيم تو حجاج جو بجه بميل الماء كراتة تقي ابويوسف اسه يادكر ليت تقيم بجربم ان كدرس ساتة توابويوسف كما فظ سرب بجه لكه ليت \_

امام ابومعاویہ محد بن خازم برائے عظیم محدث تھے جن کی نقابت پراعتبار کرتے ہوئے انکہ صحاح ستے نے ان سے کل ایک ہزارا ٹھاون (۱۰۵۸) متصل احادیث روایت کی ہیں، وہ قاضی ابو یوسف کے بلند پاید حفظ حدیث کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے خوشہ چیں ہوتے تھے، جس امام اعظم ابو حنیفہ برائے تا کہ مونہار شاگر دکا یہ حال ہوخود ان کے حافظے کا عالم کیا ہوگا؟ مزید تا سکہ کے لیے درج ذیل روایت بھی مطالعہ فرما کیں:

امام اعظم کے شاگرد امام حسن بن زیاد اللولوکی بیشید (متوفی ۲۰۴ ھ) قاضی ابو یوسف بیشید کے ساتھ جج پر گئے تو وہ راستے میں بیار ہو گئے ، تو ہم نے بیئر میمون پر پڑاؤڈالا، امام سفیان بن عیدنہ بیشید ان کی عیادت کرنے کے لیے وہاں آئے ، تو آپ نے ہم سے کہا: ابومحد (بیعنی سفیان بن عیدنہ بیشید) سے علم حدیث حاصل کرو۔ انہوں نے ہم سے چالیس احادیث بیان کیس، پھر جب سفیان چلے گئے تو امام ابو یوسف بیشید نے ہم سے فرمایا:

خلوا ما روى لكم! فَرَدَّ علينا الأربعين حديثاً حفظاً على سِنَّه وضعفه وعِلَته وضعفه وعِلَته وشعله بسفره. وفي رواية، قال: حَدَّثنا بالأربعين حديثاً بسنده ومتنه

<sup>€</sup> أخبار أبي حنيفة وأصحابه: أخبار أبي يوسف ، ص ١٠١



حفظاً، وتعجبنا من سرعة حفظه مع عِلَّته وشغله بسفره. ٠

انہوں نے تم سے جواحادیث روایت کی ہیں اسے تھام لو، پھر آپ نے ہم سے اپنے برطاپے ، کمزوری ، بیاری اور شغل سفر کے باوجود وہ چالیس احادیث بیان کر دیں۔ آپک روایت میں ہے کہ امام حسن بن زیاد میں اللہ تا ہے نے قرمایا: آپ نے ہمیں چالیس احادیث مع سنہ ومتن زبانی سنادیں ،ہمیں آپ کی بیاری اور شغل سفر کے باوجود اس قدرسر عب حفظ پر برد التحجب ہوا۔

اس روایت سے اتنا اندازہ تو ہرصا حب عقل وشعور لگاسکتا ہے کہ امام ابو یوسف بیشا علم الحدیث میں حد درجہ رغبت رکھتے تھے۔ تب ہی تو انہوں نے ضعف عمری، نقابت مرض اور سفر کی شدید تھکا وٹ کے باوجود جالیس احادیث سن کرفوراً اپنے شاگردوں کو سنا دیں، دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے انہیں لا جواب حافظے سے نواز اتھا، اسی وجہ سے انہوں نے ایک لمحہ تا خیر کے بغیر جالیس احادیث بیان کردیں۔

سیدالمحد ثین امام بحی بن معین مین ایشاند (متوفی ۲۳۳ه ۱۳) قاضی ابویوسف میناند کی حدیث میں ثقابت کا بوں اظہار فرماتے ہیں:

ما رأيت في أصحاب الرأى أثبت في الحديث، ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. @

میں نے اصحاب الرائے میں حدیث میں سب سے زیادہ پختہ ،سب زیادہ حافظِ حدیث اور سب سے زیادہ سجی روایت بیان کرنے والا ابو یوسف سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا۔ امام علی بن مدینی میشنڈ (متو فی ۲۳۴ھ) بیان کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف میشانیڈ بھرہ

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: أخبار أبي يوسف، ص ١٠٠١

<sup>◘</sup>سير أعلام النبلاء: ترجمة: القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبر اهيم، ج٨ ص٥٣٥



میں دو مرتبہ تشریف لائے ، پہلی مرتبہ ۱۷اھ میں آئے تو میں ان کے پاس نہ آسکا، اور دوسری بار ۱۸۰ھ میں تشریف لائے تو ہم ان کے پاس حاضری دیا کرتے تھے:

فكان يحدّث بعشرة أحاديث وعشرة رأي وأراه، قال: ما أجد على أبي يوسف شيئا إلا حديث هشام في الحجر وكان صدوقاً. •

آپ دی احادیث بیان کرنے کے ساتھ ان پر دی تھرے بھی کرتے اور میں قاضی ابو یوسف کو دیکھا کہ آپ مقام حجر میں ہشام کے طریق سے مروی ہی حدیث بیان کرتے اور آپ نے ہمیشہ صدق بیانی سے کام لیا۔

علامه ابن عبدالبر مينية (متوفى ٢٦٣ه ه) امام ابويوسف مينية كية كره مين لكهة بين:

كَانَ يَحُيَى بُن مَعِيُن يُثْنِيُ عَلَيْهِ وَيُوَثِّقُهُ. ۞

امام یحیی بن معین آپ کی تعریف کرتے اور آپ کو ثقه قرار دیتے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم رازی بیشد (متوفی ۳۲۷ه) نے امام بحی بن معین کے شاگر دامام محمر بن عباس دوری بیشد (متوفی ا ۲۷هه) سے فعل کرتے ہیں:

سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو يوسف القاضي يميل إلى

أصحاب الحديث كثيرا ،وكتبنا عنه ولم يزل الناس يكتبون عنه.

امام ابو یوسف محدثین کی طرف بہت زیادہ میلان رکھتے تھے ،اور ہم نے ان سے حدیثیں لکھتے رہے ہیں۔ حدیثیں لکھتے رہے ہیں۔

المام احمد میسید (متوفی ۱۲۴۱هه) کے صاحبز ادرے عبداللہ بن احمد میسید (متوفی ۲۹۰هه)

<sup>🗗</sup> مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص٦٥

١٤٢ عنى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ترجمة: أبو يوسف القاضي، ص ١٤٢ -

الجرح والتعديل: باب الياء ، ترجمة: يعقوب بن إبراهيم، ج ٩ ص ٢٠١



فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے امام ابو یوسف ٹریشنے کے بارے میں پوچھا،تو انہوں نے فرمایا: وہ (روایت حدیث میں )صدوق (انتہائی سیح) ہیں:

سألت أبي عن أبي يوسف فقال: صدوق. •

امام نسائی رئیاللہ (متوفی ۳۰۳ه) اپنی کتاب 'السصنعفاء'' میں فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رئیاللہ کے تلامذہ میں امام ابو یوسف رئیاللہ ثقہ ہیں:

وقال النسائي في كتاب الضعفاء لما ذكر أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف رحمه الله ثقة. 6

امام ابوحاتم محمد بن حبان مُتَنالَةُ (متوفی ۳۵۳ه) نے اپنی مشہور کتاب 'الثقات ' میں امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کَا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کَا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کَا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کَا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کَا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُتَنالَةُ کَا تَنْ اللّهُ عَلَم کُمُنَا اللّهُ عَلَم کُمُنَا کُمُنْ کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنِا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنِنِ کُمُنِنِ کُمُنِنِ کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُمُنَا کُن

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان شيخا متقنا.

امام مزنی مُینینی متوفی ۲۶۴ه) فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مُینیلوگوں میں سب سے زیادہ حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں: هُوَ أَتُبَعُهُمْ لِلْحَدِیْثِ. 🐿

علامہ محمد بن جربر طبری بڑالیہ (متوفی ۱۳۱۰ه) فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم قاضی ایک فقیہ ، عالم اور حافظ الحدیث تھے ، اور آپ احادیث کو یاد کرنے میں خاصی شہرت رکھتے تھے ، چنانچ کس محدث کے پاس جاتے تو ایک ہی مجلس میں بچپاس ساٹھ حدیثیں زبانی یاد کر لیتے ، پھر وہاں سے اٹھ کر وہی حدیثیں دیگر لوگوں کو (زبانی) لکھوا دیتے ، نیز

<sup>●</sup> الجرح والتعديل: باب الياء ،ترجمة: يعقوب بن إبراهيم، ج٩ ص ١٠٢

**<sup>4</sup>** لسان الميزان: حرف الياء ، من اسمه يعقوب، ج ٢ ص ١ ٣٠٠

<sup>🍅</sup> لسان الميزان، حرف الياء، من اسمه يعقوب، ج٢ ص ١ ٣٠٠.

<sup>🗭</sup> تاريخ بغداد: ترجمة: يعقوب بن إبراهيم، ج١٠ ص ٢٣٩

امام اعظم ابوحنيفه جينية كالحدثانه مقام

#### آپ کثیرالحدیث تھے:

كَانَ أَبُو يُوسُف يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيم الْقَاضِي فَقِينُهَا عَالَماً حَافظاً ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعُرَفُ بِحِفُظِ الْحَدِيْثِ فَيَحُفظُ خَمُسِينَ وَسِتَّيْنَ حَدِيْتاً ثُمَّ يَقُومُ فَيُمْلِيها عَلَى النَّاسِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ. 

النَّاسِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ. 
المَّاسِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ.

بلند پایه محدث امام بیههی برنید (متوفی ۴۵۸ هه) ایک حدیث کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ امام ابو پوسف برنیلیڈ ثقہ ہیں:

وأبو يوسف ثقة. 6

علامہ ابن تیمیہ بڑالہ (متوفی ۲۸ء م) امام ابو صنیفہ بڑالہ کے تلاندہ کے تعارف میں آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

أَبُو يُوسُف أَعُلَمُهُمُ بِالْحَدِيْثِ. ٢

امام ابو یوسف ان سب میں حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

امام ابن شاہین بڑے انڈ (متوفی ۱۸۵ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب 'الثقات ''جس میں الام ابن شاہین بڑے انڈ کرہ ہے، اس کتاب میں امام ابو یوسف بڑے انڈ کے اسم گرامی کا بھی نمایاں تذکرہ کیا ہے، دیکھیے:

مشہورمؤرخ علامہ ابن سعد بھالیہ (متوفی ۲۳۰ھ) فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف بھالیہ کے پاس احادیث کثرت کے ساتھ تھیں:

● الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ترجمة: أبو يوسف القاضي، ص٢١ ا

السنن الكبرى: كتاب الحيض، باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم. الخ، ج ا ص ١١٥، رقم الحديث: ١ ٢٣٥ محموع الفتاوى: مسألة إجماع أهل المدينة، ج٠٢ ص ٣٠٨ الثقات: باب النون، رقم الترجمة: ٢٢٥ ا، ص: ١٣٢

هِ وَ كَانَ عَنْدُ أَبِي يُوسَفُ حَدِيثُ كَثِيرٍ. ٥.

مُوَرِخُ اسلام علامہ ابن خلکان رَئِيَالَيْ مَتُوفَى ١٨١ه ) نے امام ابو بوسف رَئِيالَيْ کے مفصل حالات اور آپ کے متعلق اہلِ علم کے توشیقی اقوال قدر نے تفصیل کے ساتھ دس صفحات میں نقل کئے ہیں ، نیز آپ کے متعلق فرماتے ہیں :

كانَ فَقِيهًا عَالِمًا حَافِظًا. ٢

آپ فقیه، عالم اور حافظ الحدیث تھے۔

فن اساء الرجال كامام جن كم تعلق حافظ ابن حجر بيسير متوفى ٨٥٢ه) فرمات بين: هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال.

حافظ ذہبی رئینٹیان لوگوں میں سے ہیں جور جال کے پر کھنے میں کامل مہارت رکھتے ہیں۔ یہی امام ذہبی رئینٹیڈ آپ کے متعلق فر ماتے ہیں:

هُوَ الإِمَامُ، ٱلمُجُتَهِدُ، ٱلْعَلامَة، ٱلْمُحَدِّثُ ، قَاضِيُ الْقُضَاةِ. 6

ای طرح آپ کوامام صاحب کے تلامذہ میں شار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَهُوَ أَنْبَلُ تَلاَمِذَتِهِ وَأَعُلَمُهُمُ.

امام ابو یوسف میلید آپ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ معزز اور ان میں سب سے بریادہ معزز اور ان میں سب سے بڑے عالم ہیں۔

نیزآپ کے متعلق فرماتے ہیں:

- الطبقات الكبرى: ترجمة: أبويوسف القاضى، ج ا ص ٢٣٨
- €وفيات الأعيان: ترجمة: القاضي أبو يوسف ، ج: ٢ ص١٣٥٨ تا ٣٩٠
  - اسير أعلام النبلاء : ترجمة : القاضي أبو يوسف ، ج ٨ ص٥٣٥
  - €سير أعلام النبلاء :ترجمة :القاضي أبو يوسف ،ج٨ ص٥٣٥

بَلَغَ أَبُو يُوسُفَ مِنُ رِئَاسَةِ الْعِلْمِ مَالَا مَزِيُدَ عَلَيْهِ. 

امام ابو یوسف بُرِ اللهٔ علم کی اس ریاست تک پنچ که اس سے آگنہیں پہنچا جاسکتا۔
امام ذہبی بُرِ اللہ نے اپنی بلند پایہ تصنیف' تنذکر قالحفاظ ''میں آپ کو تفاظ حدیث میں شارکیا ہے، اور آپ کے ترجے کا آغازان القابات سے کیا ہے:

الإمام ،العلامة ،فقيه العراقين. 🏿

نیزامام ذہبی بُرِیا آیک ایک اہم تصنیف 'المعین فی طبقات المحدثین ''میں' طبقة سفیان بن عیینة وو کیع''میں امام ابو یوسف بُرِیا یہ کو کر ثین کے طبقات میں شارکیا ہے، دیکھے: 
میں شارکیا ہے، دیکھے:

امام ذہبی میں المام عظم ابو حذیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد میں اور امام حمد میں مستقل ایک تصنیف فرمائی جس کا نام 'مناقب أبي حنیفة و صاحبیه ''ہے یہ کتاب محقق العصر علامہ زاہد الکوثری اور علامہ ابوالوفاء افغانی میں التحال کے تحقیق کے ساتھ احیاء المعارف العمانیہ حیدر آبادد کن سے ۱۳۰۸ ہیں جھیں ہے۔

امام ابو یوسف مُوَاللَّهُ کابیر بہت بڑا کارنامہ ہے کہ امام ابوحنیفہ مُوَاللَّهِ نَوْ فقہ کے جواصول وضوابط مقرر کئے تصان کوآپ نے سب سے پہلے کتابی صورت میں مِدوّن کیا ، چنانچہ امام طلحہ بن جعفر مِیالیہ (متو فی ۳۰۸ھ) فرماتے ہیں :

وأوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفه وأملى المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفه في أقطار الأرض. الله علم أبي حنيفه في اقطار الأرض.

• سير أعلام النبلاء: ترجمة: القاضي أبويوسف ، ج ٨ ص ٥٣٨ أن تذكرة الحفاظ: ترجمة: القاضي أبويوسف، ج ١ ص ٢١٣ أن المعين في طبقات المحدثين: رقم الترجمة: القاضي أبويوسف، ج ٢ ص ٣٨٢ ص ٢٨٣ ص ٢٨٣ ص ٣٨٢ ص ٣٨٢



امام ابو یوسف بریسینی بہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق اصولِ فقہ میں کا بیں کا بیال فقہ کو کھوا کران کو دنیا میں پھیلا یا،اورامام ابوحنیفہ بریسی کے علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔

علامہ ابن ندیم (متوفی ۱۳۲۸ھ) نے امام ابو یوسف میشد کی دس سے زائد تصانیف کے نام شار کروائے ہیں، دیکھئے: •

حضرت امام ابو بوسف مُنَيَّالَيْ كَى جَهُونَى برسى بهت مى تاليفات بين جن مين مشهور "كتباب الآثبار ، كتباب المخواج، الرد على سير الأوزاعي، اختلاف ابن أبي ليلى وأبى حنيفة "زياده مشهور بين \_

مسجد حرام میں منصب وعظ کے حامل شیخ یحیی الغزی مین جب شهر ذربید مسجد حرام میں جب شهر ذربید پہنچے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تین سومجلدات میں امالی ابو یوسف شهر غزہ کے ایک کتب خانے میں دیکھی، وہ جگہ صرف امام ابو یوسف مُراثِدُ کی تالیفات کے لئے مخصوص ایک کتب خانے میں دیکھی، وہ جگہ صرف امام ابو یوسف مُراثِدُ کی تالیفات کے لئے مخصوص تھی۔ 6

صاحب کشف الظنون نے بھی لکھا ہے کہ امام ابو یوسف میر اللہ کے امالی تین سومجلدات میں تھے:

الفهرست: الفصل الثاني في أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص٢٥٣ ﴿ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: مولفاته في غاية الكثرة، ص٩٣،٩٢ ﴿ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: مولفاته في غاية الكثرة، ص٩٣،٩٢

أمام اعظم الوطنيقه بميناء كامحد فاشمقام

ا بل علم حضرات ديارمصر كے مشہور محقق علامه زاہد الكوثرى بينية (متوفى اسماله) كى تصنيف لطيف'' مُحسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي'' كامطالعه فرمائيں۔

س...امام يحيى بن زكريابن ابي زائده مِينالله (متوفى ١٨٢هـ)

نام بحی ،والد کانام زکریا، کنیت ابوسعید، آپ کی پیدائش تقریباً ۱۲۵ ه میں ہوئی ،امام زہبی مُناسلید (متو فی ۲۸۸ هے) نے آپ کے ترجے کا آغازان القابات کے ساتھ کیا ہے:

الحَافِظُ، العَلَمُ، الحُجَّةُ، وَكَانَ مِنُ أَوُعِيَةِ العِلْمِ.

آپ کے اساتذہ میں:ہشام بن عروہ بھی بن سعید الانصاری ،امام حجاج بن ارطاۃ ، امام شعبہ،امام ابن اسحاق بیسیے وغیرہ۔

آپ کے تلاندہ میں: امام بحی بن آ دم، امام احمد بن عنبل، امام بحیی بن عین، امام ابو بکر ابن ابی شیبه، امام ابوکریب، امام احمد بن منبع بیشین وغیرہ۔ ا

آب امام ابوصنیفہ رہوں کے خصوصی تلاندہ میں سے تھے ،اور کشرت تلمذکی وجہ سے "صاحب أبي حنیفة" کے نام سے مشہور ہوئے۔

امام ذہبی مُنِیَّ کا بی شہرہ آفاق کتاب' تذکر ہ الحفاظ ''میں آپ کا تذکرہ کرناہی آپ کے بلند پایی محدث ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس کے باوجودان کے ترجے کا آغازان القابات کے ساتھ کیا:

الحافظ ،الثبت،المتقن،الفقيه، كان إماماً صاحب تصانيف.

پهرآ كفرمايا:صاحب أبي حنيفة. 6

آپ بین امام صاحب کے تلاندہ میں سے تھے۔

●سيرأعلام النبلاء: ترجمة: يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، ج٨ ص٣٨،٣٣٤.

تذكرة الحفاظ: ترجمة: يحيى بن زكريا بن أبي زائده، ج اص ١٩١



امام ابوحنیفہ میشند کے جن چالیس تلامذہ نے آپ کی فقہ سے متعلق کتب کی تدوین کی ان میں سے جودس متفلق کتب کی تدوین کی ان میں ایک امام تحیی بن زکریا میشند بھی ہیں، آپ کی مجلس میں تحریر و کتابت کی خدمت ان کے سیر دھی ، دیکھئے: ﴿

علم حدیث میں ان کابلند پایہ اورعظمت شان کی گواہی تمام اجلہ محدثین نے دی ہے۔ امام علی بن مدینی مُشِیْد (متو فی ۲۳۴ھ) فرماتے ہیں کہ امام سفیان توری مُشِیْد کے بعد کوفہ میں آپ سے زیادہ کوئی اثبت (بختہ کارمحدث) نہیں تھا:

لم يكن بالكوفة بعد سفيان الثورى أثبت منه.

نیزانہوں نے فرمایا کہ بھی بن زکریا کے زمانے میں علم ان پر آ کرختم ہوگیا:

انتهى العلم إلى يحيى بن أبي زائدة في زمانه. 6

امام ابوحنیفه رئیسند کے بوتے اساعیل بن حماد رئیسند (متوفی ۲۱۲ھ) فرماتے ہیں کہ امام سی بن زکریا بن ابی زائدہ رئیسند علم حدیث میں مہمکتی ہوئی معطر دلہن کی طرح ہیں:

عَنُ إِسُمَاعِيُلَ بِنِ حَمَّادِ بِنِ أَبِي حَنِيُفَةَ، قَالَ: يَحْيَى بِنُ أَبِي زَائِدَةَ فِي الْحَدِيْثِ مِثُلُ الْعَرُوس الْعَطِرَةِ.

امام احمد بن عنبل مینید (متوفی ۲۴۱هه) اور یحیی بن معین مینید (متوفی ۲۳۳هه) فرماتے بین که آپ ثقه بین:

وَقَالَ أَخُمَدُ وَيَحُيَى بِنُ مَعِيُنٍ: ثِقَةٌ.

امام بخاری کے استاذ امام علی بن مدینی مینی (متوفی ۲۳۴ه) فرماتے ہیں که آپ ثقه راویوں میں سے ہیں:

الجواهر المضية في طبقات الحنفيه: ترجمة: أسد بن عمروبن عامر، جا ص٠٩١ المخفاظ: ترجمة: يحيى بن زكريا بن أبي زائده، جا ص١٩١

وَقَالَ ابُنُ المَدِينِيِّ: هُوَ مِنَ الثَّقَاتِ.

امام احمد عجلی مُیانیڈ (متوفی ۲۶۱ه) فرماتے ہیں کہ بیر نقد ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو جدیث اور نقد دونوں کے جامع تھے، اور امام بھی مُیانیڈ کوکوفہ کے حفاظ حدیث میں شار کیا ہے، آپ فقہ میں مفتی اور حدیث میں پختہ کارمحدث اور سنت کے تبع تھے:

وَقَالَ أَحُمَدُ العِجُلِيُّ: ثِقَةٌ، جُمِعَ لَهُ الفِقُهُ وَالحَدِيثُ، وَيُعَدُّ مِنُ حُفَّاظِ الكُوُفِيِّينَ، مُفْتِياً، ثَبُتاً، صَاحِبَ سُنَّة.

> الم منائى رئيسير متوفى ٣٠٠ه ) فرمات بين كه آب تقداور بخته محدث ته: وَقَالَ النَّسَائِيُ: ثِقَةٌ، ثَبُتٌ.

امام ابوحاتم رازى رئيسير متوفى ٢٧٧ه) فرمات بين كه بيستقيم الحديث اور تقديه: وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مُسْتَقِينُمُ الْحَدِيثِ، ثِقَةٌ.

آپ کے متعلق مزید اجلہ محدثین کے تو ثیقی اقوال، اور آپ سے متعلق گرانقدر معلومات کے لئے مطالعہ کریں: **0** 

# ۵....امام محمد بن الحسن الشبيباني وعينية (متو في ۱۸۹ هـ)

امام محمد برئیانیا کے خاندان کا تعلق دشق کے علاقے ''الغوط''کے وسط میں واقع قصبہ''حرستا''سے تھا، پھر آپ کے والدشام سے ہجرت کر کے عراق آگئے، اور عراق کے شہر'' واسط'' میں سکونت اختیار کرلی، امام محمد برئیانیا کی بیدائش (۱۳۲ھ) میں یہیں واسط میں ہوئی، اور پھر آپ کوفہ تشریف لے گئے اور وہیں آپ کی نشو ونما ہوئی۔

● سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبي زائدة، ج۸ ص ۳۳ 

■ سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبي زائدة، ج۸ ص ۳۳ 

■ سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبي زائدة، ج۸ ص ۳۳ 

■ سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبي زائدة، ج۸ ص ۳۳ 

■ سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبي زائدة، ج۸ ص ۳۳ 

■ سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبی زائدة، ج۸ ص ۳۳ 

■ سیر أعلام النبلاء: ترجمة: یحیی بن زكریا بن أبی زائدة، به سیر النبلاء 

السیر أعلام النبلاء: ترجمة 

السیر أعلام النبلاء 

السیر أعلام 

السیر أمار 

السیر 

السیر

€ الأنساب للسمعاني: باب الشين والياء،الشيباني، ج ٨ ص • • ٢ / وفيات الأعيان: ترجمة:محمد بن الحسن، ج ٣ ص ٨٨



امام محمد مُیالیّانی نے جن انمکہ اعلام سے علم حاصل کیا ہے ان میں سرفہرست امام ابوحنیفہ مِیالیّا ہیں، چنانچہ امام محمد بن سعد مِیالیّا (متو فی ۲۳۰ھ) آپ کے متعلق فر ماتے ہیں:

وجالس أباحنيفة وسمع منه ونظر في الرأي. ٠

امام محمد نے امام ابوحنیفہ رئیلٹ کی مجالست اختیار کی ،اوران سے حدیث کی ساعت کی اور رائے (فقہ) میں کمال حاصل کیا۔

حافظ ابن حجرعسقلانی ٹیٹنڈ (متوفی ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں کہآپ نے امام ابوحنیفہ ٹیٹائڈ کی صحبت کولازم پکڑا،اوران سے فقہ اورعلم حدیث کوحاصل کیا:

والازم أَبَاحَنِيفَة وَحَمَلَ عَنْهُ الْفِقَة وَالْحَدِيث. ٥

امام ذہبی ﷺ (متوفی ۲۸ کھ) فرماتے ہیں: وَ کَانَ هِنُ أَذُ کِيَاءِ الْعَالَمِ. اَ الْمَالَمِ. اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِي

امام شافعی مینید (متوفی ۲۰۴ ھ) فرماتے ہیں کہ اگر میں بیہ کہنا چاہوں کہ قرآن کریم امام محمد کی لغت میں اتر اہے تو آپ کی فصاحت کی وجہ سے میں بیہ کہہ سکتا ہوں:

لَوُ أَشَاءُ أَنُ أَقُولَ أَنَّ الْقُرُآنَ نَزَلَ بِلُغَةِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ لَقُلْتُهُ لِلْعَامِ الْحَسَنِ لَقُلْتُهُ لِلْعَامِةِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ لَقُلْتُهُ لِللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ لَقُلْتُهُ لِللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ لَقُلْتُهُ لَا لَعُلَامًا مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِي اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلُولُ اللَّاللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ

امام محمد مُوَالله تارک و تعالی نے بلند پایہ حافظ عطاء فرمایا تھا، آپ نے چودہ سال کی عمر میں صرف سات دن کے اندر مکمل قر آن کریم حفظ کیا، دیکھئے:

الطبقات الكبرئ: ترجمة: محمد بن الحسن، ج ك ص ٢٣٢ المعنعة بن وائد رجال الأئمة الأربعة: حرف الميم ، محمد بن الحسن، ج ٢ ص ١٥٠ كم مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص ٨٠٠ تاريخ بغداد: ترجمة: محمد بن الحسن، ج٢ ص ٢٠٠ ح٢ ص ٢٠٠ م ٢٠٠ م ١٥٠ مرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: مبدأ أمره واتصاله بأبي حنيفة، ص ١٥٢

آپ نے ان سے بہت علم حاصل کیا، آپ کے تلاندہ میں امام ابوعبید، ہشام بن عبیداللہ، اللہ، اللہ

امام محمد کوصرف دوسال امام اعظم مینانید سے استفادے کا موقع ملا ،اس قلیل مدت میں آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور امام صاحب جیسے ماہر اور قابلِ فخر استاذکی صحبت کی بدولت بہت کچھ حاصل کرلیا تھا، کیکن مزید علم کے شوق کے سبب امام صاحب کی وفات بدولت بہت کچھ حاصل کرلیا تھا، کیکن مزید علم حدیث اور فقہ کے مسلم امام، جناب امام ابو بعد آپ کے لائق شاگرد ،علم حدیث اور فقہ کے مسلم امام، جناب امام ابو پوسف مینانید (متوفی ۱۸۲ھ) کی مجالست اختیار کی اور ان سے دین علوم کی تکمیل کی۔ علامہ ابن خلکان مینانید (متوفی ۱۸۲ھ) فرماتے ہیں:

وحنضر مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة.

امام محمد دوسال امام ابوحنیفه کی مجلس میں حاضر رہے ، پھر (امام صاحب کی وفات کے بعد ) آپ نے امام ابویوسف جوامام ابوحنیفه کے شاگر دہیں ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام محمد نجیات نے علم فقہ کی تعلیم کی ابتداء امام اعظم نجیات سے کی اور اس کی تکمیل امام ابو

❶بلوغ الأماني: شيوخه في الحديث، ص١٥٣ ، ܩسير أعلام النبلاء: ترجمة: محمد
 بن الحسن، ج٩ ص١٣٥ ، وفيات الأعيان: ترجمة: محمد بن الحسن ، ج٣ ص١٨٨ ،



یوسف مِیاللہ سے کی ہے، چنانچہ امام ذہبی مِیاللہ (متوفی ۲۸ کھ) فرماتے ہیں:

وَأَخِذَ عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ بَعُضَ الْفِقُهِ وَتَمَّمَ الْفِقُهَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي يُوسُف. 
وَأَخِذَ عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ بَعُضَ الْفِقُهِ وَتَمَّمَ الْفِقُهَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي يُوسُف. 
وام محمد عِنَاللَة نِهُ اللهِ عَنَاللَة عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنَاللَة عَنْ اللهِ اللهِ عَنَاللَة عَنَاللَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

ا مام محمد مِنْ الله خودا ہے علمی ذوق وشوق کے بارے میں فرماتے ہیں:

خلف أبي ثلاثين ألفا درهم، فأنفقت خمسة عشر ألفاً على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفاً على الحديث والفقه. ٢

میرے والدنے وراثت میں تمیں ہزار درہم چھوڑے ،ان میں سے میں نے پندرہ ہزار نحو دشعر ،اور باقی پندرہ ہزار حدیث وفقہ پرخرچ کردیئے۔

فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی میشید (متوفی ۲۰۴۵) نے امام محمد میشید کے بارے میں فرمایا:

جالسته عشر سنین، و حملت من کلامه حمل جمل، لو کان کلّم علی قدر عقولنا. علی قدر عقولنا.

میں نے دس سال ان کی شاگر دی اختیار کی ،اور میں نے ان سے اس قدر استفادہ کیا ہے کہ اگر استفادہ کیا ہے کہ اگر استفادہ کیا ہے کہ اگر استفریری شکل دی جائے تو اسے اٹھانے کے لیے اونٹ در کار ہوگا،اگر وہ اپنی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے تو ہم ان کے کلام کونہ بھھ پاتے لیکن وہ ہم سے ہماری عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔

❶سير أعلام النبلاء:ترجمة:محمد بن الحسن ،ج٩ ص١٣٣٠

١٢٩ منيفة وأصحابه: أخبار محمد بن الحسن الشيباني، ص ١٢٩

النجواهر المضية: ترجمة: مناقب الأمام محمد بن الحسن، ج ا ص٥٢٨

امام شافعی جینیے نے آپ کے بارے میں سیمی فرمایا:

ما رأيت أعقل، ولا أفقه، ولا أزهد، ولا أورع، ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن. •

میں نے سب سے زیادہ عاقل، سب سے زیادہ نقیہ، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ پر ہیز گاراور سب سے اچھا ہو لئے والا اور کلام کو وضاحت سے بیان کرنے والامحمد بن صن سے بڑھ کو کئی کہ نہیں دیکھا۔

امام محمد رُوَالَيْهِ کو بيرشرف حاصل ہے کہ آپ نے اہل اسلام کی اکثریت کے دستورِعمل "فقہ حنیٰ" کو کتابی صورت دے کر پوری دنیا کواس سے روشناس کرایا، آپ نے امام اعظم مُرِیالَیْهِ کے علوم کو دنیا میں بھیلایا ، چنانچہ علامہ عبد الحی لکھنوی رُوالَیْهِ (متوفی ۱۳۰۴ھ) فرماتے ہیں:

وهوالذى نشر علم أبي حنيفه ،وإنما ظهر علم أبي حنيفة بتصانيفه. امام محمدنے امام ابوحنيفه كے علم كو پھيلايا،اور بے شك امام ابوحنيفه كاعلم آپ كى تصانيف كذر يعظام مهوا ہے۔ 6

امام محمد رئین کے تلاندہ میں دوسری صدی کے مجدد، انکہ اربعہ میں سے تیسرے بورے امام ، ایک عظیم مجہدامام شافعی بین نے امام موصوف سے امام ابوحنیفہ بین کی فقہ کاعلم حاصل کیا، چنا نجہ حافظ ابن مجرعسقلانی بین کی موقی ۱۵۸ه کافرماتے ہیں کہ عراق میں فقہ کی ریاست امام ابوحنیفہ بین پر آکرختم ہوئی، امام شافعی بین کی نے آپ کی فقہ کو آپ کے شاگردامام محمد بن الحسن بین پین سے اخذ کیا، اور امام شافعی بین کی نے ان سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا، اور اس ملم میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا انہوں نے امام بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا، اور اس علم میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا انہوں نے امام بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا، اور اس علم میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا انہوں نے امام

**<sup>۩</sup>**مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص٨٨

<sup>€</sup> الفوائد البهية في تراجم الحنفية:ترجمة:محمد بن الحسن،ص٢٦٨



#### محد فيتالله يسيساع ندكيا مو:

وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفه، فاخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حمل جمل ليس فيها شيئ إلاوقد سمعه عليه. •

امام شافعی بُنِیْنَهٔ امام محمد بُنِیْنَهٔ کا بہت ادب واحتر ام کرتے تھے،اور آپ کی جلالتِ شان کے معتر ف تھے،آپ نے فر مایا میں نے امام محمد بُنِیانَتَ سے بڑھ کرکوئی عقل مندنہیں دیکھا: مَارَ أَیْتُ أَعُقَلَ مِنْهُ. ﴾

امام شافعی میشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوآ دمیوں کے ذریعے میری مدد فرمائی، صدیث میں ابن عیدینہ میشید اور فقہ میں امام محمد میشید کے ذریعے:

أعانني الله برجلين بابن عيينه في الحديث وبمحمد في الفقه. المعدين الله برجلين بابن عيينه في الحديث وبمحمد في الفقه. المام محمد مين المحمد مين محمد مين المحمد المعند المحمد ال

ليس الأحد عليّ منة في العلم وأسباب الدنيا مالمحمد عليّ. الله المالي من التي منه في العلم وأسباب الدنيا مالمحمد عليّ. الله والا اور آب ني فرمايا مين في المام محمد مُينالية جبيها حلال وحرام ، ناتخ ومنسوخ كوجانن والا اور النهيل ديكها:

وَمَارَأَيُتُ رَجُلا أَعلم بالحرام والحلال والعلل والناسخ والمنسوخ من محمَّد بن الحسن. الله عنه محمَّد بن الحسن.

● توالي التاسيس لمعالي محمد بن إدريس: ص ٢٣ البداية والنهاية: سنة تسع و شمانين ومائة ، ج • 1 ص ٢ الم ٢ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: رحلة الشافعي إلى محمد بن الحسن، ص ٢١ الله بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن، ص ٢١ الله محمد بن الحسن، ص ٢٨ الله محمد بن الحسن ، ص ٢٨ الله بن الله بن الحسن ، ص ٢٨ الله بن الل

امام اعظم الوحليفه بيشة كامحدثانه مقام

امام شافعی بینیت امام محمد بینیت کے ساتھ اکثر علمی مذاکر ہے کرتے رہتے ، اور نہایت علمی سوالات کرتے ، امام محمد بینیت نہایت خندہ بینیانی کے ساتھ اس کا علمی جواب مرحمت فرماتے ، امام شافعی بینیت پر بڑے جیران ہوتے ، آپ نے فرمایا میں نے جب بھی کی سے کوئی مسئلہ یو چھا تو اس کے چیرے کارنگ اڑگیا سوائے محمد بن حسن بینیت کے:

وَمَارَأَيُتُ أَحَدًا سُئِلَ عَنُ مَسُأَلَةٍ فِيُهَا نَظَرٌ إِلَّا رَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجُهِهِ إِلَّا مُحَمَّد بُن الْحَسَن. •

ائمہ منبوعین میں امام شافعی بیشنہ کے بعد امام احمد بن ضبل بیشنہ (متوفی ۱۲۲ه) کا مقام و مرتبہ ہے، یہ علم حدیث اور رجال کے امام بھی امام محمد بیشنہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے سے، چنانچہ خطیب بغدادی بیشنہ (متوفی ۱۲۳ه هه) نے امام احمد بیشنہ کے شاگر دامام ابراہیم حربی بیشنہ (متوفی ۱۸۵هه) سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد بین ضبل بیشنہ سے بوچھا کہ آپ نے یہ دقیق مسائل کہاں سے حاصل کئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد بن میشنہ کی کتابوں سے:

إبراهيم الحربي قال سألت أحمد بن حنبل، هذه المسائل الدقائق من اين لك؟قال: من كتب محمد بن الحسن.

امام شافعی بیشنی نے آپ سے فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے روایتِ حدیث بھی کی ہے، چنانچے امام ذہبی بیشنی (متوفی ۴۸۸ کھ) فرماتے ہیں:

وأما الشافعى فاحتج بِمُحَمَّد بنِ الحسنِ في الحديثِ. المَّافِي الحديثِ. المَّافِي في الحديثِ. المَّامُ مُربنُ من صحديث مِن جمت بكرى م

- الانتقاء في فضائل الشلاثة الأئمة الفقهاء: أخبار الشافعي، باب في طلب العلم،
   ص ۲۹ التاريخ بغداد: ترجمة: محمد بن الحسن، ج۲ ص ۱۷
  - عناقب أبي حنيفة وصاحبيه :ص:٩٣



امام شافعی میشند کی مند میں امام محمد میشند سے چھ احادیث مروی ہیں مندرجہ ذیل مقامات یر: •

حافظ ابن حجر پیشنی (متوفی ۸۵۲ھ) نے بھی تصریح کی ہے کہ امام شافعی پیشنیہ کی مند میں ان کی امام محمد پیشنیہ سے روایت کردہ احادیث موجود ہیں۔

امام الجرح والتعديل يحيى بن معين بيني (متوفى ٢٣٣ه) فرماتے ہيں كه ميں نے "د جامع الصغير" خودامام محمد بيني سے لے كركھى ہے جوان كى مشہورتصنيف ہے،اورفقه حنفى كى بنيادى كتب ميں سے ہے،امام محمد بيني بن معين بيني كا سے كھنا بتلا تا ہے كه وہ خود خفى المذ بهب بين سے ہے،امام محمد بيني سے نے،امام محمد بيني سے سے المام محمد بيني سے سے المام محمد بيني سے سے المام محمد بيني سے کہ وہ فيض حاصل كرنے والوں ميں سے تھے:

وقال عباس الدوري عن ابن معين: كتبت الجامع الصغير عن محمد بن الحسن.

امام محمد میسانی کے اساتذہ میں شیخین رابات کے بعد امام دارا اہر ت مالک بن انس میسانی رامتونی اس میں ان کے پاس تین سال رہ کران سے مؤطامالک کا ساع کیا، اور خود ان کے الفاظ میں سات سو (۰۰۰) احادیث ان سے نیں۔ امام محمد میسانی کی زیادہ تر شہرت اگر چدا یک فقیہ اور مجہد کی حیثیت سے ہوئی، لیکن اس میں بھی کوئی شک کی زیادہ تر شہرت اگر چدا یک فقیہ اور مجہد کی حیثیت سے ہوئی، لیکن اس میں بھی کوئی شک وشبہیں کہ آپ فقہ کی طرح علم حدیث میں بلندمر تبت تھے، اور آپ نے گئا اکا برمحد ثین سے علم حدیث کا ساع کیا، چنانچہ علامہ ابن عبد البر مالکی میسانی میسانی میں اور آپ میں کہ مام مدیث کا ساع کیا، چنانچہ علامہ ابن عبد البر مالکی میسانی میسان

● كتاب البحيرة والسائبة/كتاب الديات والقصاص/كتاب الوصايا، ص ٣٨٣،٣٣٨ المنفعة بسزوائد رجال الأئمة الأربعة: ص ٣٨٣،٣٣٨ المنفعة بسزوائد رجال الأئمة الأربعة: ترجمة: محمد بن الحسن ، ج٢ ص ١٤٠ معاني الأخيار: باب الميم ، ترجمة: محمد بن الحسن ، ج٣ ص ٥٣٠ محمد بن الحسن ، ج٣ ص ٥٣٠

کتب عن مالک کثیراً من حدیثه وعن النَّوری وَغَیُرِهِمَا. • آپ کی اس بڑھ کرمحدث ہونے کی کیا دلیل ہوگی کہ فن اساء الرجال کے مسلم امام علامہ شمس الدین ذہبی مُنِیْدُ (متو فی ۱۸۸۵ھ) نے آپ کومحدثین کے طبقے میں شار کیا ہے، دیکھئے: •

امام بخاری بیشین کے استاذامام علی بن المدین بیشین (متونی ۲۰۳۵) نے بھی امام محمد بیشین کی توثیق کی ہے، چنانچہ خطیب بغدادی بیشین (متونی ۳۲۳ هر) نے انکے صاحبزادے عبداللہ بن علی ابن المدین بیشین کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے امام محمد بیشین کے متعلق بوجھا تو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد بن الحسن بیشین روایت حدیث میں صدوق لیمن انتہائی سے ہیں۔

امام دارطنی بینین (متوفی ۳۸۵ه) نے اپنی کتاب 'غیرائی حدیث میالک '' میں امام محمد بینینی کو تقد حفاظ حدیث میں شار کیا ہے ، چنانچہ محدث جلیل امام زیلعی مینینی (متوفی ۲۲۷ه) نے امام موصوف کی مذکورہ کتاب سے ایک حدیث کے متعلق ان کا بیہ قول نقل کیا ہے:

حَدَّتَ بِه عشرُونَ نَفَرًا مِّنَ الشَّقَاتِ الْحُقَّاظِ مِنهُم مُحمَّد بنُ الْحسَن الحسَن الحَسن الشَّيبَاني، وَيَحيَى بنُ سَعِيُد القَطَّان، وَعبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِك، وعبُدُ الرَّحمٰن بنُ مَهدِئ وَابُن وَهَبَ وغيرهم. 

الشَّيبَاني، وَابُن وَهَبَ وغيرهم.

• الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ترجمة: محمد بن الحسن ، ص ١٤٢

المعين في طبقات المحدثين :طبقة سفيان بن عيينة ووكيع ،ص٧٨

🗗 تاريخ بغداد: ترجمة: محمد بن الحسن، ج٢ ص١٥٨

€ نصب الراية: كتاب الصلاة ،باب صفة الصلاة، ج اص ٥٠٨



اس حدیث کو (امام مالک سے) بیس عدد تقد حفاظ حدیث نے بیان کیا ہے جن میں سے امام محد بن حسن شیبانی ،امام محمد بن سعیدالقطان ،امام عبدالله بن مبارک ،امام عبدالرحمٰن بن مہدی ،اورامام ابن وہب بیسین وغیرہ شامل ہیں۔

علامہ عبدالکریم شہرستانی عین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عظم ابوحنیفہ ،امام ابو یوسف اورامام محمد بھینے کے امام محمد بھینے کے امام محمد بھینے کے امام محمد بھینے کے استعمال میں شار کیا ہے ، دیکھیے : •

امام محمد مُنِيَّاتُهُ احاديث مباركه اور آثاركى اس قدر اتباع كرتے تھے كه احادیث كی موجودگی میں آپ قیاس كودرست نہیں سجھتے تھے، چنانچه آپ نے اپنی كتاب "الحجة على أهل المدينة "ميں اس مسئلے میں كه نماز میں قبقهه ناقض وضو ہے یا نہیں ؟ آپ لکھتے ہیں:

لَولا جَاءَ من الآثارِ كأن القياسُ عَلَىٰ ما قال أهل المَدينةِ وَلكن لاقياسَ مَع اَثر وَليُسَ يَنبغِي إلاَّ أن يَّنقادَ لِلآثارِ. ٢٠

اگر حدیث و آثار سے قبقہہ سے وضوٹوٹنا ثابت نہ ہوتا تو قیاس کا فیصلہ وہی ہوتا جواہل مدینہ کہتے ہیں،لیکن حدیث واثر کی موجودگی میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں،ہم کوصرف آثار کے پیچھے چلنااورانہیں کی پیروی کرنی ہے۔

امام محمد میشد علم حدیث وفقه کی طرح دیگرعلوم عربیت، صرف بخو، حساب، شعروشاعری، لغیت عربیه میں بھی آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی، چنانچہ عبد القادر قرشی میشد (متوفی محدد) فرماتے ہیں:

وكان أيضا مقدما في علم العربية والنحو والحساب والفطنة. الم محم علوم عربية نحو، حماب اورفطانت مين بهي فوقيت ركت تقد

- الملل والنحل، الفصل الخامس، المرجئة، جا ص١٣١
   المدينة: باب افتتاح الصلواة، باب الضحك في الصلواة، جا ص٢٠٨
  - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ترجمة : محمد بن الحسن، ج٢ ص٣٣

علاوہ ازیں آپ قرآن کریم کے بھی بہت بڑے عالم تھے، چنانچہ امام ابوعبید مُیالیّۃ (متوفی ۲۲۲ھ) فرماتے ہیں:

مار أیت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن • • مار أیت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن • • مار أیت أعلم بین أنحس نهیں و یکھا جوامام محمد بن الحسن سے براھ كر كتاب الله (قرآن كريم) كاعالم ہو۔

امام شافعی رئیلید (متوفی ۲۰۴۵) فرماتے ہیں:

مارَأيتُ أَعلَم بكتابِ اللهِ مِن مُحَمّد كَأَنَّه علَيهِ نزَلَ. ٢

میں نے کسی ایسے شخص کونہیں دیکھا جوامام محمد سے زیادہ کتاب اللہ کاعلم رکھتا ہؤہ ( امام محمد کے پاس قرآن کریم کاعلم اس قدرتھا کہ ) گویا کہ قرآن کریم انز اہی آپ پر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد بریسینی مام ملوم میں ماہر اور با کمال شخص ہے۔ آپ کے حالات زندگی، شیورخ حدیث، تلافدہ حدیث، اہلِ علم کے آپ کے متعلق توصیفی وتوشیقی اقوال، اور آپ کی شیورخ حدیث، تلافدہ حدیث، اہلِ علم حضرات محقق العصر علامہ زاہد الکوثری بریسینی آپ کی گرانقذر تقنیفات کے متعلق اہلِ علم حضرات محقق العصر علامہ زاہد الکوثری بریسینی (متونی اسلام) کی تصنیف 'بلوغ الأمالي في سیرة الإمام محمد بن الحسن الشیبانی ''کامطالعہ کریں۔

### ٢....قاضى حفص بن غياث نخعى رئياتية (متو في ١٩٩٧هـ)

نام حفص، والد کانام غیاث، کنیت ابوعمر، آپ کی پیدائش کاار میں ہوئی ، آپ کے اسا تذہ حدیث میں عاصم احول، سلیمان التیمی ، ابو ما لک اشجعی رئیست وغیرہ، آپ کے تلاندہ میں نامور محدثین شامل ہیں، مثلاً: یحیی بن سعید القطان، امام ابن مہدی، امام محیی بن یحیی ،

<sup>€</sup> تاريخ بغداد: ترجمة، محمد بن الحسن، ج٢ ص١٢١

كمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه :ص ١ ٨



ا مام احمد بن صنبل ، امام اسحاق بن را موییه ، امام علی بن خشرم ، امام ابن نمیر ، امام ابوکریب ، امام ہارون بن اسحاق رئیلتنم وغیرہ۔

امام ذہبی ہیں۔ کرتے ہیں:

الإِمَامُ، الحَافِظُ، العَلَّامَة، قَاضِي الكُوفَةِ، وَمُحَدِّثُهَا.

امام تحيى بن معين مِنالله متوفى ٢٣٣٥ ) فرمات بين كرآب تقدين:

وَقَالَ يَحُيَى بنُ مَعِيُنٍ: ثِقَةٌ.

امام عجل مینید (متوفی ۲۶۱ه ) فرماتے ہیں کہ بید تقد، علم حدیث میں قابل اطمینان اور فقیہ ہیں:

وَقَالَ العِجُلِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ فَقِيُهٌ.

امام یحیی بن معین بین فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میں نے تین محدثین کی طرح کسی کوئیس دیکھا:امام حزام ،حفص بن غیاث ، تحیی بن زکریا بن ابی زائدہ رئیلٹے (جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا)

لَمُ أَرَ بِالكُوْفَةِ مِثُلَ هُؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ: حِزَامٍ، وَحَفُصٍ، وَابُنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، كَانَ هَؤُلاَءِ أَصْحَابَ حَدِيثٍ.

امام نسائى رئيلية (متوفى ٣٠٠ه ) فرمات بين كرآب تقدين: وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ.

امام یحیی بن معین پیشد فرماتے ہیں کہ امام حفص بن غیاث پیشد نے بغداد اور کوفہ میں احادیث اللہ نے بغداد اور کوفہ میں احادیث اینے حافظے سے بیان کیس، (بلندیا پیرحافظے کی وجہ سے) کتاب نکال کردیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔محدثین نے آپ سے تین ہزاریا چار ہزارا حادیث کھیں جوآپ نے ضرورت نہیں پڑی۔محدثین نے آپ سے تین ہزاریا چار ہزارا حادیث کھیں جوآپ نے

#### این حافظ سے بیان کیں:

وَقَالَ ابُنُ مَعِيُنٍ: جَمِيعُ مَا حَدَّتَ بِهِ حَفُصٌ بِبَغُدَادَ وَالكُوْفَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنُ حِفُظِهِ، وَلَمُ يُخُرِجُ كِتَاباً، كَتَبُوا عَنْهُ ثَلاثَةَ آلاَفِ حَدِيثٍ أَوُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ مِنُ حِفْظِهِ.

مندرجه بالااقوال اورمزید اجله محدثین کے آپے متعلق توشیقی اقوال کیلئے دیکھیں: 
موصوف امام صاحب کے ان خصوصی تلامذہ میں سے تھے جن پر آپ کو کافی اعتماد تھا، اور
آپ ان کواپنے دل کی تسکین اور اپنے غموں کا مداوا قرار دیتے تھے، چنانچہ علامہ مس الدین سخاوی بریشنی (متوفی ۹۰۲ھ) فرماتے ہیں:

هُوَ ابُنُ غِيَاثٍ النَّخِعِيُّ الْكُوفِيُّ قَاضِيهَا، بَل وَقَاضِى بَعُدَادَ أَيُضًا، وَصَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيفَةَ الَّذِى قَالَ لَهُ فِى جَمَاعَةٍ: أَنْتُمُ مَسَارٌ قَلْبِيْ وَجَلاءُ حُزُنِيْ. ٢٠

امام حفص بن غیاث نخعی کوفی ، جو کوفہ اور بغداد کے قاضی تھے ، یہ امام ابوحنیفہ کے شاگر د ہیں ، اور آپ کے تلامذہ کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہتم لوگ میرے دل کی تسکین اور میرے فم کامداوا ہو۔

علامہ ابن صلاح مُنظِية (متوفی ۱۳۳هه) نے آپ کو امام صاحب کے طبقہ اولی کے تلا مٰدہ میں شار کیا ہے: تلا مٰدہ میں شار کیا ہے:

قُلُتُ: حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ مَعُدُودٌ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنُ أَصُحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. •

- ●سير أعلام النبلاء: ترجمة: حفص بن غياث بن طلق، ج٩ ص٢٢ تا ٣٣
- 6 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: كتابة التسميع وشروطه ، ج m ص ١١٨
  - معرفة أنواع علوم الحديث:النوع الخامس والعشرون،ص٢٠٥

علامہ عبدالقادر قرش بیانیہ (متوفی 240ھ) اور علامہ جلال الدین سیوطی بیانیہ (متوفی 19 ھے) اور علامہ جلال الدین سیوطی بیانیہ (متوفی 19 ھے) علامہ تقی الدین المیمی بیانیہ (متوفی 19 ھے) نے بھی آپ کوامام صاحب بیانیہ کے خصوصی تلاندہ میں شار کیا ہے، دیکھئے تفصیلا: •

# ۷...امام وكيع بن جراح بين المتعاللة (متوفى ١٩٤ه)

نام وکیع ،والد کا نام جراح ،کنیت ابوسفیان ،آپ کی پیدائش ۱۲۹ ہے کو ہوئی ،آپ کے اسا تذہ میں مشہور ہشام بن عروہ ،سلیمان اعمش ،امام ابن جریج ،زکریا بن ابی زائدہ ،امام اوزاعی ،سفیان بن عیدینہ ،مسعر بن کدام ،امام شعبہ رئیا تھے وغیرہ۔

آپ کے تلامذہ میں کبار محدثین شامل تھے، مثلاً امام سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک، عبدالرحلٰ بن مہدی ،امام احمد عن منبل ، تحیی بن معین ،امام اسحاق ،امام ابوکریب،امام احمد بن منبع رفیات وغیرہ ۔

یہ ایک جلیل القدر محدث اور بلندپایہ حافظ الحدیث تھے،امام ذہبی رئیلیہ (متوفی مصلام) نے آپ کے تعلقہ (متوفی کے ساتھ کیا:

الإِمَامُ، الحَافِظُ، مُحَدِّثُ العِرَاقِ، أَحَدُ الْأَعُلاَمِ. وَكَانَ مِنُ بُحُورِ العِلْمِ، وَكَانَ مِنُ بُحُورِ العِلْمِ، وَ كَانَ مِنُ بُحُورِ العِلْمِ، وَأَئِمَّةِ الحِفُظِ.

امام بحی بن اکثم مین (متوفی ۲۴۲ه) فرماتے ہیں کہ میں سفروحضرت میں امام وکیع کے ساتھ رہا، وہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ہررات کوایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے:

صَحِبُتُ وَكِيُعاً فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَكَانَ يَصُومُ الدَّهُرَ، وَيَخْتِمُ القُرُآنَ كُلَّ لَيُلَةٍ.

● الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ترجمة: حفص بن غياث، جا ص ٢٢٢/ الحقات السنية في تدريب الراوى: النوع الخامس والعشرون ، جا ص ٥٢٣/ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ترجمة: حفص بن غياث، جا ص ٢٢١

امام ابن سعد بُینید (متو فی ۲۳۰هه) فرماتے ہیں کہ امام وکیج ثقه، حدیث میں قابل اطمینان، اونچے درجے اور بلندمقام والے کثیر الحدیث محدث تھے:

كَانَ وَكِيُعٌ ثِقَةً، مَأْمُوناً، عَالِياً، رَفِيُعاً، كَثِيْرَ الحَدِيُثِ، حُجَّةً.

امام یحی بن معین بینید (متوفی ۲۳۳ه) فرماتے ہیں کدامام وکیع بینید اپنے زمانے میں اس طرح تھے جیسے امام اوزاعی بینید اپنے زمانے میں تھے:

وَكِيُعٌ فِيْ زَمَانِهِ كَالْأُوْزَاعِيٌّ فِيْ زَمَانِهِ.

امام احمد بن صنبل بمینید (متوفی ۱۲۴ ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے کئی شخص کونہیں دیکھا جو علم کوزیا دہ محفوظ کرنے والا ہو،اورامام وکیع بمینانیا سے بڑھ کرحافظ الحدیث ہو:

مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَوعَى لِلُعِلمِ وَلاَ أَحُفَظَ مِنُ وَكِيعٍ.

امام ابن عمار مینید (متوفی ۲۱۲ه) فرماتے ہیں کہ امام وکیع مینید کے زمانے میں کوفہ میں ان سے بڑھ کرفقیہ اور حدیث کا جانبے والا کوئی نہیں تھا:

مَا كَانَ بِالكُوُ فَقِهِ فِي زَمَانِ وَكِيُعِ أَفُقَهُ وَلاَ أَعُلَمُ بِالحَدِيُثِ مِنُ وَكِيْعٍ. آپ كِمتعلق مزيدا جله محدثين كة شقى اقوال اور گرال قدر معلومات كے لئے ديكھيں: •

علم حدیث کے بیہ بلند پایہ محدث حضرت امام اعظم ابوصنیفہ میر اللہ کے شاگر دیتے، آپ کی تمام احادیث ان کوحفظ تھیں، انہوں نے آپ سے کثرت سے احادیث بیں اور انہیں اپنے کی ماکل میں بی آپ کے قول پر فتو کی دیتے ہوت کے مثل حافظے میں محفوظ کیا، اسی طرح فقہی مسائل میں بی آپ کے قول پر فتو کی دیتے تھے، چنا نچا مام الجرح والتعدیل تحیی بن معین میر ایسان (متو فی ۲۳۳ ھ) فرماتے ہیں:
مَا رَأَیْتُ أَحَدًا أُفَدَمُهُ عَلَى وَ کِیع وَ کَانَ یُفْتِی بِرَأْیِ أَبِیْ حَنِیفَةَ وَ کَانَ مُمْ مَا رَأَیْتُ أَحَدًا أُفَدَمُهُ عَلَى وَ کِیع وَ کَانَ یُفْتِی بِرَأْیِ أَبِیْ حَنِیفَةَ وَ کَانَ مَا رَأَیْتُ أَحَدًا أُفَدَمُهُ عَلَى وَ کِیع وَ کَانَ یُفْتِی بِرَأْیِ أَبِیْ حَنِیفَةَ وَ کَانَ

❶سير أعلام النبلاء:ترجمة:وكيع بن الجراح،ج٩ ص٠٣١ تا ٢٢١



یَحُفَظُ حَدِیثَهُ کُلَّهُ، وَ کَانَ قَدُ سَمِعَ مِنَ أَبِيْ حَنِیفَةَ حَدِیثًا کَثِیرًا. 

میں نے کوئی شخص ایسانہیں دیکھا جس کوامام وکیع پرتر جیح دوں،اور بیامام ابوحنیفہ کے قول پرفتوی دیا کرتے تھے،امام صاحب کی تمام احادیث ان کو یادتھیں، اور آپ سے انہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث بن رکھی تھیں۔

نيزآپ فرماتے ہيں:

ما رأیت أفضل منه یقوم اللیل ویسر د الصوم ویفتی بقول أبی حنیفة. اسم منه یقول أبی حنیفة الله مین منه یقول أبین دیکها، آپ رات کوقیام کرتے اور دن میں بمیشه روزه رکھتے تھے، اور امام ابوحنیفه کے قول کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔

ال كتاب مين المام ذهبي مُتَالِثَةُ في آب كتر جما آغازان القابات كراته كياب: الإمام، الحافظ، الثبت، محدث العراق، أحد الأئمة الأعلام.

امام صیمری رئیسنی (متوفی ۳۳۲ه هه) فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رئیسنی سے جن حضرات نے علم حاصل کیا ان میں ایک امام وکیع بن جراح بڑیسنیہ بھی تھے، اور آپ کے قول کے مطابق فتوی دیا کرتے تھے:

فَمن أَخذ عَنهُ الْعلم وَ كَانَ يُفُتِيْ بقوله وَ كِيع بن الجراح. 
علامه عبدالقادر قرش مِين (متوفى 240هـ) نے بھی آپ کوامام صاحب کے تلامذہ میں شار کیا ہے، اوراختصاراً آپ کے حالات بھی نقل کئے ہیں، دیکھتے:

●جامع بيان العلم وفضله، باب ماجاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي . الخ،
 ح۲ ص ۱۰۸۲ ا التذكرة الحفاظ: ترجمة: وكيع بن الجراح، ج اص ۲۲۳
 اخبار أبى حنيفه وأصحابه، طبقات أصحاب أبى حنيفة، ص ۱۵۵

الجواهر المضية في طبقات الحنفية:ترجمة:وكيع بن الجراح، ج٢ ص٢٠٩،٢٠٩

## ٨....امام يحيى بن سعيد القطان مِينيه (متوفى ١٩٨هـ)

نام بحیی ، والد کانام سعید، کنیت ابوسعید، آپ کی بیدائش ۱۲۵ همیں ہوئی ، علم حدیث میں آپ کے مشہور اساتذہ بیر بیں۔سلیمان التیمی ، ہشام بن عروہ ،سلیمان الاعمش ، ابن ابی عروبہ ،امام شعبہ ،سفیان ثوری ، تحیی بن سعیدالانصاری ، ذکریا بن ابی زائدہ ،محمد بن تحیلان رئے نظام وغیرہ۔ آپ کے تلامذہ میں :معتمر بن سلیمان ،عبدالرحمان بن مہدی ،امام ابو بکر بن ابی شیبہ،امام احمد،امام اسحاق ،امام سلیمان الشاذ کوفی بین المیمان ،عبدالرحمان بن مہدی ،امام اسحاق ،امام سلیمان الشاذ کوفی بین المیمان ،عبدالرحمان بن مہدی ،امام اسحاق ،امام سلیمان الشاذ کوفی بین المیمان ،عبدالرحمان بن مہدی ،امام اسحاق ،امام سلیمان الشاذ کوفی بین المیمان ،عبدالرحمان بن مہدی ،امام سلیمان الشاذ کوفی بین المیمان ،عبدالرحمان بن مہدی ،امام سلیمان الشاذ کوفی بین بین میں ، میں بین سلیمان الشاذ کوفی بین بین المیمان المیمان الشاذ کوفی بین بین المیمان الشاذ کوفی بین بین المیمان المیمان الشاذ کوفی بین بین المیمان المیم

امام ذهبى يَنْ اللهُ (متوفى ٢٨٨ه) آپ كا تذكره ان القابات كرماته كرت بين: الإمَامُ الكَبِيُسُ، أَمِيسُ المُؤُمِنِينَ فِي الحَدِيثِ، الحَافِظ، وَانْتَهَى إِلَيْهِ الجِفُظُ، وَتَكَلَّمَ فِي العِلَلِ وَالرِّجَالِ، وَتَخَرَّجَ بِهِ الحُفَّاظُ. •

فن حدیث اور اساء الرجال کے بیطنیم الثان امام بھی امام ابوحنیفہ میں اشتی سے شرف تلکم کا مام ابوحنیفہ میں استفادہ کیا، آپ کا اپنا تلمذر کھتے تھے، انہوں بنے آپ سے علم حدیث وفقہ دونوں میں استفادہ کیا، آپ کا اپنا بیان ہے:

جالسنا والله أباحنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقي الله عَزَّ وَجَلَّ.

ہم امام ابو حنیفہ کی مجلس درس میں بیٹھتے ہیں اور ان سے حدیثیں سی ہیں ، اللہ کی قتم! جب میں ان کے چہرے سے ہی معلوم ہوجا تا تھا کہ بیاللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ڈرنے والے ہیں۔

#### نیزآپ فرماتے ہیں:

●سير أعلام النبلاء: ترجمة: يحيى القطان بن سعيد، ج٩ ص٢١١

النعمان بن ثابت، ج١١ ص ١٥٥ النعمان بن ثابت، ج١١ ص ١٥٥

لانكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. •

ہم اللّٰد کی تکذیب نہیں کرتے ،ہم نے امام ابوحنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں سنی ،اور ہم نے ان کے اکثر اقوال کولیا ہے۔

امام ذہبی میں فیر ماتے ہیں:

وَكَانَ فِي الفُرُوعِ عَلَى مذهب أبي حنيفة. ٥

امام ذہبی مُناشد امام وکیع بن الجراح مُناشد (متوفی ۱۹۸ھ) کے ترجمہ کا آغازان القابات کے ساتھ کرتے ہیں ؟

الإمام ،الحافظ،محدث العراق،أحدالأئمة الأعلام.

۔ پھرآ گے فرماتے ہیں بیامام وکیع اورامام بھی بن سعید رئیات دونوں امام ابوحنیفہ رئیات کے قول کے مطابق فتوی دیتے تھے:

ویفتیٰ بقول أبی حنیفة، و کان یحیی القطان یفتی بقول أبی حنیفة أیضا. 

حدیث میں ان کا پایداس قدر بلند ہے کہ انکہ حدیث ان کے سامنے احر اما گھڑے ہوتے، اور احادیث کے متعلق ان سے سوالات کرتے تھے، چنانچہ امام اسحاق ابن ابراہیم می اللہ فرماتے ہیں کہ امام تحیی بن سعید ہمیائی عصر کی نماز کے بعد درس حدیث دینے کے لئے بیٹھتے تو امام علی بن مدین، امام احمد بن حنبل، امام تحیی بن معین، امام شاذکوفی، امام عمر و بن علی رئیستا عصر سے لے کر مغرب تک ان کے سامنے احر اما کھڑے رہتے، اور احادیث کے متعلق آب سے سوالات کرتے تھے:

◘ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ٢٩ ص٣٣٣

€سير أعلام النبلاء: ترجمة يحيى القطان بن سعيد، ج٩ ص٢١١

تذكرة الحفاظ: ترجمة: وكيع بن الجراح، ج ا ص٢٢٣

كنت أرى يحيى الُقطَّان يُصَلِّى الْعَصُر ثمَّ يَستَند إِلَى أَصل مَنَارَة الْمَسْجِد فيقف بَين يَدَيُهِ عَلَى بن الْمَدِينِي والشاذكوفي وَعَمُرو بن خَالِد وَأَحمد ابن حَنبَل وَيحيى بن معين يسألونه عَن الحَدِيث وهم قيام على أرجُلهم إِلَى أَن تجب صَلاة المغرب. 

• المغرب. • المغرب. • الله على أرجُلهم إلى أن تجب صَلاة المغرب. • المغرب.

امام احمد بن حنبل میشد (متوفی ۱۲۲۱ه) فرماتے ہیں کہ میں یحیی بن سعید مُشِیّد جبیباتشخص نہیں دیکھا:

ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان.

امام علی بن المدینی میشید (متو فی ۲۳۳ه ۵) فرماتے ہیں کہ میں نے فنِ اساءالرجال کو یحیی بن سعید مُیشید سے زیادہ جانبے والے کسی شخص کونہیں دیکھا:

ما رأيت أحدا أعلم بالرجال منه.

امام یحیی بن معین بینیہ (متوفی ۲۳۳ھ) فرماتے ہیں کہ بیں سال ہے آپ کامعمول ہے کہ ہررات ایک قر آن کریم تلاوت کرتے ہیں:

أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم كل ليلة.

امام یحیی بن معین جینی فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک آپ کا بیمعمول رہا کہ زوال سے قبل ظہر کی نماز کے لئے مسجد میں پہنچ جاتے تھے:

لم یفت الزوال فی المسجد یحیی بن سعید أربعین سنة . 
کیمی وہ شخص ہیں جنہوں نے فن اساءالر جال کے فن کو مدون کیا فن رجال میں سب سے
پہلے انہوں نے لکھا، پھران کے تلاندہ امام یحیی بن معین ، علی بن مدینی ، امام احمد بن صنبل

◘ الجواهر المضية في طبقات الحنفية:ترجمة:يحيى بن سعيد . ج٢ ص٢١٢

🗗 تذكرة الحفاظ: ترجمة يحيى بن سعيد ، ج ا ص ٢١٩،٢١٨



ر بیلت نے اس فن میں لکھا، پھران کے تلامذہ نے اس فن میں لکھا،اس طرح بیسلسلہ چلا۔ بیہ بلند پا بیر محدث، اور امام الجرح والتعدیل بھی امام اعظم میں اللہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے والے ہیں۔ •

### ٩....امام حسن بن زيا دلؤلؤى عن متوفى ١٠٠٧هـ)

امام ابوصنیفہ بیات کے تلامذہ میں صاحبین کے بعد جوزیادہ شہور ہوئے وہ حسن بن زیاد لوکوی ہیں، آپ عراقی الاصل اور عرب کے مشہور قبیلہ 'لنبطی' سے تعلق رکھتے تھے، چونکہ آپ کے آباء واجداد' اللوکو' موتیوں کا کار وبار کرتے تھے اس لئے آپ کو' اللوکو کی' بھی کہاجا تا ہے، آپ کی پیدائش ۱۱۱ھ میں معدن العلم والفقہ کوفہ میں ہوئی، اور یہیں سے آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا میڈ آپ کی خوش متی تھی کہ جب آپ نے اپنی علمی سفر کا آغاز کیا اس وقت کوفہ کی مند درس پرامام اعظم میں المروز تھے، چنا نچہ آپ با قاعد گی کے ساتھ امام صاحب کے درس میں شریک ہونے گئے، اور آپ سے فقہ وحدیث دونوں علوم میں خوب استفادہ کیا۔

چنانچاهام ذهبی مُنَّاللًا (متوفی ۴۸ م ۵ ) اهام ابوحنیفه مُنَّاللًا كمنا قب میں فرماتے ہیں: تفقّه بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكِبَارِ مِنْهُمُ: اَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ.

آپ سے کباراہل علم کی ایک جماعت نے فقہ کیھی ،ان میں سے ایک امام حسن بن زیاد مجھی ہیں۔ بھی ہیں۔

امام ذہبی مُٹِواللَّهُ نے آپ کے تلامٰدہ میں چھٹے نمبر پرآپ کا ذکر کیا ہے۔ **6** علم فقہ میں آپ کا مقام اس قدر بلند تھا کہ امام بحی بن آ دم مُٹِواللَّهُ (متو فی ۲۰۳ھ) جو کہ

<sup>◘</sup>ميزان الاعتدال في نقد الرجال:مقدمة ، ج ا ص ا

<sup>🕻</sup> مناقب أبي حنيفة و صاحبيه: ص ٢٠



امام احد بن عنبل بیشیا وراسحاق بن را مویه بیشید جیسے محدثین کے استاذ ہیں وہ فرماتے ہیں:

مَا رَأَيُت أَفقه من الحسن بن زِيَاد. •

میں نے حسن بن زیاد سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

امام ذہبی سیسی متوفی ۵۲۸ه) آپ کو 'العلامة، فقیه العراق ''کالقب سے یادکرتے ہیں:

العَلَّامَةُ، فَقِينُهُ العِرَاقِ، أَبُو عَلِيَّ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ أَبِي حَنِيُفَةَ، وَكَانَ أَحَد الْأَذُكِيَاءِ البَارِعِينَ فِي الرَّأْي. ٢٠

امام حسن بن زیاد فقہی سوالات اور تفریعات (جزئیات مسائل) بیان کرنے میں فوقیت رکھتے تھے۔

آپ جس طرح فقہ میں بلند پایہ رکھتے تھے اس طرح علم حدیث میں آپ کا مقام و مرتبہ نہایت بلندوبالا تھا، آپ نے امام ابوحنیفہ میں انسانی سے فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے علم حدیث کا بھی ساع کیا، چنانچہ خطیب بغدادی میں انسانی متوفی ساتھ ساتھ آپ سے علم حدیث کا بھی ساع کیا، چنانچہ خطیب بغدادی میں انسانی ساتھ میں:

اخبار أبي حنيفة وأصحابه : أخبار الحسن بن زياد ، ص١٣٥

€ سير أعلام النبلاء: ترجمة: الحسن بن زياد، ج٩ ص٣٣

الجواهر المضية في طبقات الحنفية :ترجمة:الحسن بن زياد، ج ا ص ١٩٣



أحد أصحاب حنيفة الفقيه، حدث عَنُ أبي حنيفة. •

آپ امام ابوحنیفہ کے اصحاب میں سے تھے، اور آپ نے امام ابوحنیفہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔

امام صاحب کی روایت کردہ احادیث کے آپ حافظ تھے، چنانچہ علامہ سمعانی مُعَالَثَةً (متوفی ۵۲۲ھ) فرماتے ہیں:

وكان حافظاً لروايات أبي حنيفة. ٢

آپامام ابوحنیفه کی روایت کرده احادیث کے حافظ تھے۔

اسی طرح آپ نے مشہور محدث امام ابن جریج پیشیز (متوفی ۱۵۰ھ) سے بارہ ہزاروہ احادیث تکھیں جن کی طرف فقہا ہجتاج ہیں:

کتبت عن ابن جریج اثنتی عشر ألف حدیث کلها یحتاج إلیها الفقهاء. کا اندازه کیجے که صرف ایک محدث سے آپ نے بارہ ہزار احادیث لکھی ہیں تو دیگر محدثین سے کس قدراحادیث آپ نے تال کی ہول گی۔

امام ابن حبان مُتَّالَّةُ (متوفی ٣٥٥ه) اپنی بلند پایه کتاب 'الشقات "میں امام حسن بن رزیاد مُتَّالِّة کو تقدراویوں میں شار کیا ہے، آپ کے ترجے میں امام ابن جرت مُتَّالِیّة کے حوالے سے روایت بھی نقل کی ہے ، اور یہ بھی تظری کی ہے کہ آپ سے اساعیل بن موی الفز اری مُتَّالِیّة روایت کرتے ہیں:

امام ابوعوانه بَيْنَةُ (متوفى ١٦٦هـ) نے اپنی بلند پایة صنیف 'مست خرج أبو عوانة''

●تاریخ بغداد: ترجمة: الحسن بن زیاد، ج∠ص۳۲۵ الأنساب: باب اللام والواو، اللؤلؤی، ج۱۱ ص۲۳۰ اللام والواو، اللؤلؤی، ج۱۱ ص۲۳۰ اللولؤی، ج۱۱ ص۲۳۰ اللولؤی، ج۱۱ ص۲۳۰ اللولؤی، ج۱۱ ص۲۳۰ اللولؤی، خ۱۲ ص۲۳۰ اللولؤی، خ۱۲۸ ص۲۳۰ اللولؤی، خ۸ ص۲۸۰ ا

إمام اعظم الوصيفه بينية كامحد ثاند مقام

میں آپ کی احادیث کی تخریج کی ہے، مثلاً ویکھئے: 🛈

مولا ناعبدالرحمٰن مبارك بورى (متوفى ١٣٥٣ه )غير مقلد لكھتے ہيں:

حافظ ابوعوانہ کی سند کا سیخے ہونا بھی ظاہر ہے ، کیونکہ انہوں نے اپنی سیحے میں صحت کا التزام کیا ہے۔ **©** 

امام حاکم نیسابوری بینید (متوفی ۴۰۵ه) نے بھی اپنی مشہور کتاب'السمستدرک علی الصحیحیت''میں'کتاب البر و الصلة''کتت آپ سے حدیث کی تخریخ کی علی الصحیحین''میں'کتاب البر و الصلة''کتت آپ سے حدیث کی تخریخ کی ہے۔ امام ذہبی بینین نیسی اس روایت کوسیح قرار دیا ہے،معلوم ہوا کہ امام لؤلؤی بینین مروی احادیث شخین بینات کی شرائط کے مطابق سیح ہیں، دیکھے:

امام احد بن عبد الحميد الحارثي رئيسية (متوفى ٢٦٩هـ) فرمات بين:

مَا رَأَيُتُ أحسن خلقا من الحسن بن زِيَاد وَلا أقرب مأخذا وَلا أسهل جانبا قَالُ وَكَانَ الُحسن يكسو مماليكه مِمَّا يكسو نَفسه. @

میں نے امام حسن بن زیاد مجھانیہ سے زیادہ انتھے اخلاق والاکوئی شخص نہیں ویکھا،اور نہ ہی میں نے آپ سے زیادہ قریب الماخذ (جس سے علم حدیث وفقہ حاصل کیا جائے) اور آپ سے زیادہ نرم خوکوئی شخص نہیں دیکھا، (اس کے ساتھ آپ فقہ علم ،زہداورورع میں بھی بلند پایہ مقام رکھتے تھے )،اور آپ اپنے غلاموں کو ویسے ہی کیڑے بہناتے تھے جیسے کیڑے خود بہنتے تھے۔

اس مين امام حارثى مينين قرآب كى برى عده توشق كى برا اورآب كالمي وملى تمام المين المام حارثى مينين الإيمان، بيان الأعمال والفرائض اللتى إذا أداها، جا ص ٢٠٠٠ تحقيق الكلام: كتاب الإيمان، بيان الأعمال والفرائض اللتى إذا أداها، جا ص ٢٠٠ تحقيق الكلام: ٢٠٥٥ المام المستدرك على المسحيحين: كتاب البر والمصلة، اما حديث محمد بن عتيق، ج م ص ١٤١ كاخبار أبي حنيفة وأصحابه: أخبار الحسن بن زياد، ص ٢٠٠٠ ----



خوبیوں کو بڑے عمدہ بیرائے میں بیان کیا ہے۔

علامه ابن قیم رئیالی (متوفی ا 20 مر) اپنی مشہور کتاب 'إعلام المهوقعین عن رب العالم المهوقعین عن رب العالم مین ' بیس متعدد مقامات پر آپ کی روایت کرده احادیث کوبطور استدلال کے ذکر کیا ہے، اور آپ پر کسی شم کی کوئی جرح نہیں کی ہے، مثلا: ''الکذب فی غیر الشهادة '' الکذب فی غیر الشهادة '' السخوان کے تحت ال سے روایت نقل کی ہے:

وَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ زِيَادٍ اللَّؤُلُؤِيُّ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ. 
وَثَارٍ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ. 
وَثَارٍ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ. 
وَثَارٍ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلانٍ. 
وَثَارٍ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

علامہ ابن قیم میشند نے امام ابو صنیفہ میشند کے حوالے سے تین روایات نقل کی ہیں ،ان میں ایک روایت امام حسن بن زیاد میشند کے حوالے سے آپ نے نقل کی ہے:

وَرَوَى الْحَسِّ نُ نَيْ إِنَّادٍ عَنْ زُفَرَ وَأَبِى حَنِيفَةَ: أَنَّهُ إِنَّ إِشُتُوطَ عَلَيْهِ فِي نَفُس الْعَقُدِ. ۞

غیر مقلدین کے استاذ العلماء مولانا محد گوندلوی غیر مقلد لکھتے ہیں ، محدثین کا ایک روایت کوفقل کر کے استدلال کرنااوراس پر جرح نہ کرنااس کی صحت کی دلیل ہے۔ 
شارح بخاری وہدایہ علامہ بدرالدین عینی میشاند (متوفی ۸۵۵ھ) آپ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:

• إعلام الموقعين: فصل: شهادة الزور، الكذب كبيرة، ج ا ص ١٨ ا العام الموقعين: فصل، حجج من جوز وا الحيل، ج٣ ص ٢٣٣ • التحقيق الراسخ: ص ٥٥٥ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: ترجمة: الحسن بن زياد، ج ا ص ١٩٧

امام حسن بن زیادسنت نبوی کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے ، دین متین کے ساتھ مشہور ، کثیر الفقہ ، کثیر الحدیث اور پاک دامن انسان تھے ، جوشخص ان صفات کے ساتھ متصف ہواس کو بعض لوگوں کے الزامات کی وجہ سے کیسے مجروح کیا جاسکتا ہے؟

امام حسن بن زیاد مین الله و تنافی مالات، علم حدیث وفقه مین آپ کے اساتذہ و تلاندہ، آپ کے متعلق اہل علم کی آراء، آپ سے مروی ساٹھ احادیث سندومتن کے ساتھ۔ اور آپ کی متعلق اہل علم کی آراء، آپ سے مروی ساٹھ احادیث سندومتن کے مطالعہ کریں، آپ پرکی گئی تمام جرحوں کے تحقیقی جوابات، اور گرانفقر معلومات کے لئے مطالعہ کریں، ویارمصر کے مشہور تحقق علامہ زاہدالکوڑی مین (متوفی اے ۱۳۱۳ھ) کی تصنیف لطیف 'الإمتاع ویارمصر کے مشہور تحقیق علامہ زاہدالکوڑی مین اوصاحبہ محمد بن شجاع "جو ۱۳۲۵ھ میں ورارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے۔

٠١....امام كمي بن ابراتيم رئية الله (متوفى ٢١٥هـ)

نام کی ،والد کانام ابراہیم،کنیت ابوسکن ،آپ کی پیدائش ۱۲۱ھ میں ہوئی،امام ذہبی رئیسنڈنے اپنی مشہور کتاب''سیسر أعسلام المنبسلاء''میںان کے ترجے کا آغازان القابات کے ساتھ کیاہے:

الإِمَامُ، الحَافِظُ، الصَّادِقْ، مُسُنِدُ خُرَاسَانَ.

آپ کے مشہور اسا تذہ حدیث: امام ابن جرتے، بہز بن حکیم، ہشام بن حسان، مالک بن انس، امام ابوحنیفہ، حنظلہ بن البی سفیان بڑتینے وغیرہ۔ آپ کے محدثین تلامذہ: امام بخاری، امام احد بن ضبل، امام بحی بن معین، معمر بن محمد، ابراہیم بن زہیر، احد بن نفر مقری بڑتینے وغیرہ۔ احد بن نفر مقری بڑتینے وغیرہ۔ امام ذہبی بڑتینے نے اپنی دونوں شہرہ آفاق تصنیفات میں امام کمی بن ابراہیم بڑتیانیا کے اسم کرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے: 
اسا تذہ حدیث میں امام ابو صنیفہ بڑتیانیا کے اسم گرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے: 
اسا تذہ حدیث میں امام ابو صنیفہ بڑتیانیا کے اسم گرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے: 
اسا تذہ حدیث میں امام ابو صنیفہ بڑتیانیا کے اسم گرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے: 
اسا تذہ حدیث میں امام ابو صنیفہ بڑتیانیا کے اسم گرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے: 
اسا تذہ حدیث میں امام ابو صنیفہ بڑتیانیا کے اسم گرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے: 
اسا تذہ حدیث میں امام ابو صنیفہ بڑتیانیا کی اسم گرامی کوذکر کیا ہے، دیکھئے اسم کرامی کو دیکھئے اسم کرامی کو دیکھئے اسم کرامی کو دیکھئے اسم کی کی میں امام کرامی کو دیکھئے اسم کرامی کو دیکھئے اسم کرامی کو دیکھئے اسم کرامی کو دیکھئے دی کی کھئے دی کرنے کا دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کی کھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کی کرنے کرائی کو دیکھئے دی کی کھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کو دیکھئے دی کا دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کرائی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کرائی کرائی کو دیکھئے دی کرائی کرائی

□تذكرة الحفاظ: ترجمة: مكي بن إبراهيم، ج اص٢٦٨/سير أعلام النبلاء:
 ترجمة: مكي بن إبراهيم، ج ٩ ص ٥٣٩



حافظ ابن کثیر مجیلیہ (متوفی ۷۷۷ه) کے سراور امام ذہبی مجیلیہ (متوفی ۷۵۸ه) کے سراور امام ذہبی مجیلیہ (متوفی ۷۵۸ه) کے شخ امام آبوالحجاج مزی مجیلیہ (متوفی ۷۴۲ه) نے بھی امام صاحب کے تلامذہ میں آپ کا اسم گرامی ذکر کیا ہے، دیکھئے: •

شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) امام کمی بن ابراہیم مجیلیا کے محدثین اسا تذہ میں امراہیم مجیلیا کے محدثین اسا تذہ میں امام ابوحنیفہ مجیلیا کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: 🛈

علامہ جلال الدین سیوطی رئیسٹے (متوفی ااوھ) نے امام مکی بن ابراہیم رئیسٹے کے چار محدثین اساتذہ کا ذکر کیا ہے، اس میں پہلے نمبر امام جعفر صادق رئیسٹے اور دوسر نے نمبر پرامام ابوحنیفہ رئیسٹے کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے:

امام کمی بن ابراہیم بیشنی پابندگی کے ساتھ امام صاحب کے حلقہ درس میں شریک ہوتے، انہوں نے امام صاحب سے علم فقہ کے حصول کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں آپ سے احادیث بھی روایت کیں، چنانچہ امام موفق بن احمد کمی بیشنی (متوفی ۵۶۸ھ) فرماتے ہیں:

هو مكي بن إبراهيم البلخي،إمام بلخ ، دخل الكوفة سنة أربعين ومائة ولزم أبي حنيفة رحمه الله وسمع منه الحديث والفقه وأكثر عنه الرواية. كا مكى بن ابرا بيم بلخي جوابل بلخ كامام بين، يه ١٦٥ هين كوفه مين داخل بوك، اورامام ابو حنيفه بُوالية كدرس مين با قاعد كى سے حاضر بونے گئے، اور آب سے حدیث اور فقه كى ساعت كى ، اور انہوں نے آب سے بہت زیادہ حدیث بین روایت كى بین ۔

امام مکی بن ابراہیم میں امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ زمانے کے سب

 <sup>●</sup>تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ۲۹ ص ۲۲ التهذیب التهذیب: ترجمة: مکی بن إبراهیم بن بشیر، ج ۱۰ ص ۲۹۳ طبقات الحفاظ: ترجمة: مکی بن إبراهیم، ص ۲۴ اس ۵۰۱ التهذیب حنیفة للموفق، ج ۱ ص ۱ ۵۹ الته التهام التهام

#### ہے بڑے عالم تھے:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَعْلَمَ أَهُلِ زَمَانِهِ ۞.

نیز آپ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کے ساتھ میری نشست و برخاست ہوئی کیکن میں نے امام ابوحنیفیہ ہمینیا سے بڑھ کرکوئی متقی انسان نہیں ویکھا:

جالست الكوفيّين فما رأيت أورع من أبي حنيفة. ٢

امام مکی بن ابراہیم بیشیئے نے سترہ کبار تا بعین سے علم حاصل کیا، چناں چہ آپ خود فرماتے ہیں:

وَكَتَبِتُ عَنُ سَبُعَةَ عَشَرَ نَفُساً مِنَ التَّابِعِيُنَ، وَلَوُ عَلِمتُ أَنَّ النَّاسَ يَحتَاجُونَ إِلَى، لَمَا كَتَبِتُ دُونَ التَّابِعِيْنَ عَنُ أَحَدٍ.

میں نے سترہ تابعین سے علم حاصل کیا ،اورا گر مجھے معلوم ہوتا کہلوگ میری طرف (علم میں )محیاج ہوں گے تو میں تابعین کے علاوہ کسی اور سے علم حاصل نہ کرتا۔

امام ابن سعد بَيْنَ (متوفى ٢٣٠ه) فرمات بين كه آپ تقداورروايت حديث مين پخته محدث تصدو كان ثِقَةً، ثَبُتاً فِي الحدِينِ.

نیز امام احمد بن صنبل مُینید (متوفی ۱۲۴ه) فرماتے ہیں کہ امام مکی بن ابراہیم مِینید تقدیمین: سَأَلُتُ أَحُمَدَ عَنُ مَكِّی، فَقَالَ: ثِقَةٌ.

امام عجلى مُيَالِيَّةُ (متوفى ٢٦١هـ) فرماتے ہیں كه آپ تفه ہیں: وَ قَالَ الْعِجُلِيُّ: ثِقَهُ . امام دار قطنی مِیالیَّةِ (متوفی ٣٨٥هـ) فرماتے ہیں كه آپ تفداور مامون ہیں:

قَالَ الدَّارَقُطُنِيُّ: مَكِّيِّ: ثِقَةٌ، مَأْمُونٌ.

۵ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه، ص٣٢

🗗 تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١٣ ص ٣٥٦



ند کورہ بالا اقوال اور مزید تو شقی اقوال کے لئے دیکھیں: 🛈

امام مکی بن ابراہیم مینینی کوسب سے پہلے تحصیل علم کی طرف متوجہ کرنے والے امام ابوحنیفہ مینینیہیں،اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں:

فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلوة وعند ما ذكرته لأن الله تعالىٰ ببركته فتح لى باب العلم ۞

یس ہر نماز کے بعد، نیز جب بھی امام ابوطنیفہ بڑات کا ذکر کرتا ہوں تو ان کے لئے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے میر ہے لئے علم کا دروازہ کھولا ہے۔

یکی امام بھی بن ابراہیم بڑات تھی نام ماطلم مامام بخاری بڑات کے کبار شیوخ میں سے بیں، امام بخاری بڑات نے ان سے سے جاری بڑات نے ان سے کی بخاری بڑات کی سب سے اعلی سند ثلاثی ہے۔ اصطلاح روایات ان سے نقل کی ہیں، امام بخاری بڑات کی سب سے اعلی سند ثلاثی ہے۔ اصطلاح محد ثین میں ثلاثی اس روایات میں امام محد ثین میں ثلاثی اس روایات میں امام بخاری بڑات کے درمیان صرف تین واسطے ہوں، ان روایات میں امام بخاری بڑات کی با کیس بخاری بڑات کے درمیان صرف تین واسطے ہیں، امام بخاری بڑات کی با کیس خلائی روایات یا بی راویوں سے مروی ہیں، جن میں مکی بن ابراہیم، ابو عاصم ضحاک بن شلاقی روایات یا بی راویوں سے مروی ہیں، جن میں مکی بن ابراہیم، ابو عاصم ضحاک بن گلد، محمد بن عبداللہ انصاری، خلاد بن سے مروی ثلاثیات کی تر تیب درج ذیل ہے:

ا...امام ابوعاصم ضحاک بن مخلد مُیانید (متوفی ۲۱۲ه) سے چھا حادیث مبارکہ مروی ہیں۔ ۲....خلاد بن تحیی میسید (متوفی ۲۱۳هه) سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔

س...عصام بن خالد میشاند (متوفی ۲۱۴هه) سے بھی ایک حدیث مبارکه مروی ہے۔

<sup>◘</sup>سير أعلام النبلاء:ترجمة:مكي بن إبراهيم،ج٩ ص٩٣٩ تا ٥٥٣

<sup>🔂</sup> مناقب أبي حنيفة للموفق، ص١٨ ٣

۳. مجر بن عبداللہ انصاری بینیٹ (متوفی ۲۱۵ھ) سے تین احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ ۵...امام کمی بن ابراہیم بینیٹ (متوفی ۲۱۵ھ) سے گیارہ احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ بینیالنٹ کے جیار ہزارشیوخ

ا....امام ابوعبدالله بن ابی حفص الکبیر میشیشند امام حنیفه اور امام شافعی رئیس کے تلا مذہ کا آبیں میں ایک مناقشہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:

فجعل أصحاب الشافعي يفضلون الشافعي على أبي حنيفة، فقال أبو عبد الله بن أبي حفص: عدّوا مشائخ الشافعي كم هم؟ فيعدو فبلغوا ثمانين، ثم عدّوا مشائخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين فبلغوا أربعة آلاف. فقال أبو عبد الله: هذا من أدنى فضائل أبي حنيفة.

(ایک وقت میں) امام شافعی کے شاگر دامام شافعی کو امام ابوحنیفہ پرفضیات ویناشروع ہوگئے، ابوعبد اللہ بن ابی حفص نے شوافع سے کہا:تم امام شافعی کے اساتذہ گن کر بتاؤہ ہوگئے ، ابوعبد اللہ بن ابی حفص نے شوافعی کی کل تعدا داسی (۸۰) تھی۔ پھراحناف نے امام ابو حنیفہ کے علماء اور تابعین اساتذہ کو شار کیا تو ان کی تعدا د چار ہزار (۴۰۰۰) تک پہنچ گئی۔ اس پرابوعبد اللہ نے کہا: بیامام ابوحنیفہ کی (امام شافعی سمیت بقیدا تمہ پر) اُد نی ہی فضیات ہے۔ پرابوعبد اللہ نے کہا: بیامام ابوحنیفہ کی (امام شافعی سمیت بقیدا تمہ پر) اُد نی ہی فضیات ہے۔ پرابوعبد اللہ میں الائمہ سایلی بینے فرماتے ہیں کہ بیہ بات مشہور ومعروف ہے:

أن أبا حنيفة تلمذ عند أربعة آلاف من شيوخ أئمة التابعين. 

المن الم الوصنيفه في حيار بزار (٠٠٠ ) شيوخ ائمة تا بعين كم بال زانو كم تلمذ طح كيا به من المناه ا

◘ مناقب أبي حنيفة للموفق: ج ا ص ٣٨/مناقب أبي حنيفة للكردرى: ج ا ص ٢٨
 ◘ جامع المسانيد: الباب الأوّل في شيئ من فضائله، النوع السابع، ج ا ص ٣٣

س....امام محمد بن بوسف الصالحی الثامی بیتانیه (متوفی ۹۴۲ه ه) نے بھی امام ابوحفص الکبیر بیتانیه کے حوالہ سے امام اعظم بیتانیه کے شیوخ کی تعداد کو چار ہزار بیان کی ہے۔ الکبیر بیتانیه کے حوالہ سے امام اعظم بیتانیه کے شیوخ کی تعداد کو چار ہزار بیان کی ہے۔ اللہ بیتانیه کے شیوخ پر سیام ابن حجر مکی الثافعی بیتانیه (متوفی ۳۵۹ه ه) نے امام اعظم بیتانیه کے شیوخ پر تجمره کرتے ہوئے کہ ا

هم كثيرون لا يسع هذا المختصر ذكرهم، وقد ذكر منهم الإمام أبو حفص الكبير أربعة آلاف شيخ، وقال غيره: له أربعة آلاف شيخ من التابعين فما بالك بغيرهم.

امام ابوصنیفہ کے کیٹر اساتذہ ہیں جن کا ذکر اس مخضر کتاب میں نہیں آسکتا۔ امام ابوحنیفہ کے کیٹر اساتذہ ہیں جن کا ذکر اس مخضر کتابہ بعض نے کہا ہے: صرف آپ کے تابعیں شیوخ کی تعداد چار ہزارہے، ان کے علاوہ کا اندازہ آپ خود کرلیں۔ انکمہ کرام کے اقوال پر ببنی درخ بالا تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام اعظم میر اللہ کے کم از کم چار ہزار شیوخ سے ، اور حمد ثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ چار ہزار سارے شیوخ تابعین سے۔ اگر امام صاحب ہرتا بعی سے بھی ایک ایک حدیث لیں تو آپ کی چار ہزار احادیث ( ۲۰۰۰ ) تو یہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب کہ آپ کے اساتذہ تو اس کے علاوہ بھی کثر سے سے ہے۔ ای طرح تابعین کے علاوہ آپ کے جن شیوخ کے ناموں کا اعلاوہ بھی کثر سے سے تھے۔ ای طرح تابعین کے علاوہ آپ کے جن شیوخ کے ناموں کا احاطہ نہیں ہو سکا ان کو بھی ملا لیا جائے تو فقط اساتذہ کی تعداد کے اعتبار سے ہی آپ تک ہزار ہا حادیث بین ہیں۔ حالانکہ ان تابعین میں سے کثر حضرات ہزار ہا احادیث کا ذخیرہ رکھتے تھے، اور امام صاحب کی اپنے شیوخ کے ساتھ نسبت تلمذ سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہو کہ امام صاحب نے ان سے کی حدتک احادیث حاصل کی ہوں گی۔

<sup>●</sup>عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب الرابع، ص٦٣

<sup>🕜</sup> الخيرات الحسان: الفصل السابع، ص٣٦

امام اعظم میشد کے شیوخ حدیث کے اسائے گرامی

ا....خطیب بغدادی (متوفی ۲۳س سے)نے امام اعظم کے پندرہ (۱۵) شیوخ کے نام لکھے ہیں جن سے آپ نے ساع حدیث کیا۔ 🛈

۲....امام موفق بن احمر کی بیتیز متوفی ۵۲۸ ه )' أمها مشائع أبي حنیفة من التسابعین وغیر هم دحمهم الله تعالی "کاعنوان قائم کرکامام اعظم بیتات که دوسو انتالیس (۲۳۹) شیوخ حدیث کے اساء تحریر کئے ہیں۔ ©

س...امام مزی بیسته (متوفی ۲۴۷ه) نے امام اعظم بیسته کے کچھتر (۷۵) شیوخ حدیث کے نام درج کئے ہیں۔

۵...امام ابن بزاز کردری مینید (متونی ۸۲۷ه) نے حروف تبجی کے اعتبار سے امام اعظم مینید کے ایک سواکیا نوے (۱۹۱) شیوخ حدیث کے نام رقم کئے ہیں۔ اواک شیوخ حدیث کے نام رقم کئے ہیں۔ اور ۱۹۱) کی مینید کے سولہ (۱۲) کی مینید کے سولہ (۱۲) شیوخ حدیث کے امام اعظم مینید کے سولہ (۱۲) شیوخ حدیث کے نام درج کئے ہیں۔ او

التاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١٣ ص٣٢٥ امناقب أبي حنيفة: ج١ص ٢٤٠ النعمان بن ثابت، ج١٠ ص٢٦ النعمان بن ثابت، ج١٠ ص٢٦ تا ٨٨ التهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٢ ج٢٠ ص ١٩، ٩١٨ السير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ١٩، ٣٩ مناقب أبي حنيفة: ج١ ص ١٩ تا ١٩ التهذيب التهذيب: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٠١ ص ٩ ٣٩

امام اعظم ابوحنيفه بينية كامحدثانه مقام

(۷۲) شيوخ حديث كے نام كھے ہيں۔ •

۸....امام محمد بن یوسف الصالحی الثافعی رئیسیّه (متوفی ۱۹۴۲ه هر) نے تحقیق کر کے امام اعظم رئیسیّه کے تین سوچھ (۳۰۲) شیو نِ حدیث کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے لکھے ہیں۔ 🗗

ا مام اعظم مُینینے کے مشاک وشیوخ کی جوفہرسیں ائمیہ نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں ان میں ہرایک نے اپنی تحقیق کے مطابق آپ کے شیوخ کے نام بیان کئے ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفه و و الله کیارتا بعین اسایده حدیث

امام صاحب بیشانی کو بیخصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے مشارکنے کی ایک بہت بڑی تعداد سے شرف بلمذ حاصل کیا ، نیز آپ کے اسا تذہ کسی مخصوص شہر یاعلاقے کے رہنے والے نہیں تھے ، بلکہ مکہ مکرمہ ، مدینہ منورہ ، کوفہ ، بھرہ ، شام ، یمن وغیرہ تمام بلادِ اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے تھے ، امام اعظم بیشانی کے اسا تذہ کا پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے ، پھر کبار تا بعین کا ہے ، آپ نے اکابر تا بعین کی جماعت سے ساعت اور روایت حدیث بھی کی ہے۔ ہے ، آپ نے اکابر تا بعین کی جماعت سے ساعت اور روایت حدیث بھی کی ہے۔ علامہ محمد بن احمد ابن عبد الہادی مقدی صنبلی بیشانی (متوفی ۲۲ مے کھر) فرماتے ہیں :

روى عن جماعة من سادات التابعين وأئمتهم. ٢

امام ابوحنیفه رئینیشنے سادات تابعین اورائمہ تابعین سے روایت کی ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رئینیڈ (متوفی ۴۸۷ھ) نے عنوان قائم کیا ہے''شیوخ أبسي حنیفة و أصحابه'''اس کے تحت امام صاحب کے محدثین تابعین اسا تذہ کرام کے اساء

□ تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة: ذكر من روى عنهم الإمام أبو حنيفة من التابعين فمن بعدهم، ص٣٥ تا ٢٠ عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان: الباب الرابع، ٢٣ تا ٨٥ مناقب الأئمة الأربعة: ص ٥٨

ذكر كئ بين جودرج ذيل بين:

وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ بِمَكَّةَ، وعَطَيَّةَ الْكُوفِيَ، وَعَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ هُرُمُزَ الْأَعُرَجِ، وَعِكُرِمَةَ، وَنَافِعٍ، وَعَدِى بُنِ ثَابِتٍ، وَعَمُرِ و بُنِ الرَّحُمَنِ بُنِ هُرُمُزَ الْأَعُرَجِ، وَعِكُرِمَةَ، وَنَافِعٍ، وَعَدِى بُنِ ثَابِتٍ، وَعَمُرِ و بُنِ دِينَادٍ، وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ، وَقَتَادَةَ بُنِ دَعَامَةَ، وَأَبِى الزُّبَيُرِ، وَمَنْصُورٍ، وَأَبِى جَعُفَرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى بُنِ الْحُسَيُنِ. 

• بعُفَرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى بُنِ الْحُسَيْنِ. 
• بمعْفَرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى بُنِ الْحُسَيْنِ. 
• بمعْفَرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى بُنِ الْحُسَيْنِ.

ان اساء کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وعدد كثير من التابعين. 6

ان مذکورہ حضرات کےعلاوہ بھی آپ نے بہت سے تابعین سے روایت کی ہے۔ امام محمد بن عبدالرحمٰن ابن الغزی شافعی بیشتی (متوفی ۱۲۷ه ه) فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بیشتہ نے تقریبا چار ہزارشیوخ تابعین سے اخذِ علم کیا:

واخذ عن نحو أربعة آلاف شيخ من التابعين. 6

اساتذہ کی کثرت تعداد کے باوجود آپ نے علم حدیث میں اس قدراحتیاط کی ہے کہ بجز ثقداور عادل کے کسی سے روایت نہیں لی،امام ذہبی بیانیڈ (متوفی ۴۸۷ھ) بالسند آپ کا بیان نقل کرتے ہیں:

آخُذ الآثَّارَ الصِّحَاحَ عَنهُ الَّتِي فَشَتُ فِي أَيُدِى الثَّقَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ. 

لَعَىٰ مِن فِصرف الن مَى احاديث كوليا ہے جن كوثقة راوى ثقة راويوں سے نقل كرتے آئے ہیں۔

کرتے آئے ہیں۔

◘مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص ١٩ ۞مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص ١٩

ديوان الإسلام: الفصل الثالث في الكنى: ترجمة: الامام أبو حنيفة، ج٢ ص١٥٢ الله المام أبو حنيفة، ج٢ ص١٥٢ الله المناقب الامام أبى حنيفة وصاحبيه: ص٣٣



## امام اعظم ابوحنیفہ ٹیشنٹ کے اکثر اسا تذہ روایت ودرایت دونوں کے جامع تھے

امام صاحب بیشنی کے اساتذہ کی میہ بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ کے اکثر اساتذہ صدیث اور فقہ دونوں کے جامع تھے، چنانچہ محدث کبیر ملاعلی قاری پیشنی (متوفی ۱۰۱۴ھ) فرماتے ہیں:

إن أكثر مشائخ الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية. • المام الوحنيفه رئيلة كاكثر اساتذه روايت ودرايت دونوا كج جامع تقطم المام اعظم رئيلة كاكثر اساتذه را بعين ميں سے اپنے بعض شيوخ اور اساتذه كے اسائے گرامی بھی بيان كئے ہيں، امام ابوعبداللہ بن داود كہتے ہيں كہ ميں نے امام ابوحنيفه رئيلة سے دريافت كيا كم آپوكن اكابرائمہ سے شرف تلمذ حاصل ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

قَالَ: الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، وَطَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ دِينَارٍ، وَالْمَحْسَنَ الْبَصُرِى، وَعَطَاءً، وَقَتَادَةَ، وَالْمَحْسَنَ الْبَصُرِى، وَعَطَاءً، وَقَتَادَةَ، وَالْمَحْسَنَ الْبَصُرِى، وَعَطَاءً، وَقَتَادَةَ، وَإِبُرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِى، وَنَافِعًا، وَأَمُثَالَهُمُ. ٢

قاسم (بن محمد بن ابی بکر) سالم (بن عبد الله بن عمر) طاوس (بن کیسان) عکرمه، مکحول، عبد الله بن دینار، حسن بصری، عمر و بن دینار، ابو زبیر (محمد بن مسلم) عطاء بن ابی رباح، قیاده، ابراہیم، شعبی ، نافع رئیلٹنا اوران جیسے دوسر ہے بزرگوں ہے۔

امام اعظم مینید کے انہی عادل اور تقد شیوخ کے متعلق علامه عبد الوہاب شعرانی مینید (متوفی ۱۳۷۳ هر) فرماتے ہیں که مجھے امام ابو حنیفه مینید کی تین مسانید دیکھنے کا موقع ملا، 

متوفی ۱۸۹ هر) فرماتے ہیں که مجھے امام ابو حنیفه مینید کی تین مسانید دیکھنے کا موقع ملا، 

الفضائل، ص ۱۸۹، الناشر: المیز ان ناشران و تاجران کتب لا ہور

#### میں نے ان میں دیکھا کہ:

لا يروى حديثا إلا عن خيار التابعين العدول الثقات، الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله كالأسود، وعلقمة، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، ومكحول، والحسن البصري وأضرابهم فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله عدول، ثقات، أعلام، أخيار، ليس فيهم كذاب و لا متّهم بكذب. •

امام ابو حنیفہ ثقات، عدول اور خیار تا بعین کے سواکس سے ایک عدیث بھی روایت نہیں کرتے، یہ تا بعین وہی ہیں جن کو نبی اکرم نظافیر آئے کی زبانِ اقدس سے خیر القرون میں شار کیا گیا ہے، ان میں اسود، علقمہ، عطاء ، عکرمہ، مجاہد، مکحول، حسن بھری اور ان جیسے دوسرے اکابر تا بعین شامل ہیں۔ بس نبی کریم مظافیر آئے اور ان کے درمیان سارے رواۃ عدول، ثقات، نہایت بلند پایہ اور بہترین اوصاف کے حامل جھے، ان میں سے کوئی بھی کذاب اور مہتم بالکذب نہیں تھا۔

امام شعرانی بیشنی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ امام اعظم بیشنی کو جوعلمی کمال حاصل ہے وہ اس معلوم ہوا کہ امام اعظم بیشنی کو جوعلمی کمال حاصل ہے وہ ان کے بعد کسی اور امام کونصیب نہیں ہوا ، کیونکہ ان کے سب روات اکا برتا بعین ہیں ، جو خیر القرون میں شار ہونے کی بناء پر ثقابت اور عدالت کے ساتھ متصف ہیں۔

امام صاحب کے چندا کا برشیوخ حدیث کے نام درج ذیل ہیں:۔

عطاء بن الی رباح ، ابواسحاق سبیعی ، محارب بن د ثار ، عبد الرحمٰن بن ہر مزاعرج ، عکر مه مولی ابن عباس ، نافع مولی ابن عمر ، عامر بن شراحیل شعبی ، عطیه عوفی ، عدی بن ثابت ، عمر و بن دینار ، سلمه بن کہیل ، قنادہ بن دعامه ، منصور بن معتمر ، امام محمد بن علی باقر ، امام جعفر صادق ، ساک بن حرب بیر نظر اور دیگر ایک ہے۔

● الميزان الكبرى: ج ا ص ۲۸ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ١٣ ص ٢٥ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: ص ١٩ ا

امام صاحب کی ذہانت اور علمی حرص وطلب سے یہ کیسے تو قع کی جاسکتی ہے کہ جن کبار محدث تابعین کے پاس آپ نے سالہا سال تک قیام کیا اور ان سے علم حدیث اخذ کیا وہ ایک ایک، دودویا چندا حادیث پر مشمل ہوگا، یہ دراصل آپ کے علمی کمال پر بہتان عظیم ہے۔ امام اعظم عن وقالتہ کے علم حدیث میں اسا تذہ

امام ابوحنیفہ مُنظیم کے اساتذہ حدیث میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہیں اسکے علاوہ کوئی نہیں یعنی سب اساتذہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کی خیریت کی زبان نبوت نے گواہی دی۔ گواہی دی۔

علامة مس الدين ذہبی رئيانيا (متوفی ۴۸ کھ) نے امام ابوحنیفہ رئيانیا کے حدیث میں اساتذہ کے نام لکھتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں:

وعدد كثير من التابعين. 0

علامہ جلال الدین سیوطی بیسی (متوفی ۱۹۱ه) نے امام ابوطنیفہ بیسی کے چھتر (متوفی ۱۹۱ه) نے امام ابوطنیفہ بیسی کے جھتر (۲۷) اساتذہ کے نام ذکر کیئے ہیں، حضرت مولا نامفتی محمد عاشق البی بیسی خشر حالات بھی درج کئے ہیں۔ 🍎 ان تمام حضرات کے خضر حالات بھی درج کئے ہیں۔ 🗗

علامہ محمد بن یوسف صالحی دمشقی مُناسَد (متوفی ۱۹۴۲ھ) نے حروف مجمی کی ترتیب پرنہایت تفصیل کے ساتھ تمام اساتذہ کے نام ذکر کیئے ہیں۔

علامه احمد بن حجر مکی مُناسَد (متوفی ۱۷۳ هـ) فرماتے ہیں:

امام ابوحنیفہ ﷺ کے اساتذہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مختصر کتاب میں ان سب کا -------

• مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبية: شيوخ أبي حنيفة، ص 1 € و يَكُ تَفْيلًا: تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة: ذكر من روى عنهم الإمام أبو حنيفة من التابعين فمن بعدهم، ص ٢٥ تا ٢٢ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: ص ٢٣ تا ٨٨

امام اعظم الوحليفه ميسة كامحدثانه مقام

تذكره نهيس موسكتا، امام ابوحفص كبير بينية في ان ميس سے جار ہزار اساتذہ ذكر كيئے ہيں:

في ذكر شيوخه هم كثيرون لا يسع هذا المختصر ذكرهم وقد ذكر منهم الامام أبو حفص الكبير أربعة آلاف. €

محدث کبیر ملاعلی قاری مجینیہ (متوفی ۱۰۱هه) فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ میرینیہ کے اساتذہ صحابہ، تابعین، اور تبع تابعین میں بہت ہیں، جن کی مجموعی تعداد جار ہزار (۴۰۰۰) ہے:

واعلم أن له مشايخ كثيرة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وصلت جملتهم أربعة آلاف َ •

## امام اعظم من کے اساتذہ حدیث کی عظمت

امام ابوحنیفہ بڑائیہ کواسا تذہ کے معاملے میں سب ائمہ حدیث سے متاز کرنے والی چیز صحابہ کرام اور کبار تابعین کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا ہے۔

سیاسا تذہ ہی کی عظمت ہے جس کا اظہار خود امام ابو حنیفہ بیانیڈ نے سربراہ حکومت عباسید ابوجعفر منصور کے باس آئے اس وقت دربار میں عیسی بن موی موجود سے بیسی نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے کہا اے امیر المؤمنین اومخاطب کر کے کہا اے امیر المؤمنین! ''ھذا عالم الدنیا الیوم '' بیآج تمام دنیا کے عالم ہیں ، ابوجعفر منصور نے امام ابوحنیفہ بُرِیانیڈ سے دریافت کیا اے نعمان! تم نے کن لوگوں کاعلم حاصل کیا ہے ، امام صاحب ابوحنیفہ بُریانیڈ سے دریافت کیا اے نعمان! تم نے کن لوگوں کاعلم حاصل کیا ہے ، امام صاحب نے فرمایا: امیر المؤمنین میں نے حضرت عمر ، حضرت علی ، عبد اللہ بن مسعود ، عبد اللہ بن عباس بن فرمایا: امیر المؤمنین میں نے حضرت عمر ، حضرت علی ، عبد اللہ بن مسعود ، عبد اللہ بن عباس بن فرمایا: امیر المؤمنین میں نے حضرت عمر ، حضرت علی ، عبد اللہ بن مضبوط چٹان پر بھائیڈ کے اصحاب سے علم حاصل کیا ہے ، تو ابوجعفر نے کہا آ پ تو علم کی ایک مضبوط چٹان پر بھائیڈ کے اصحاب سے علم حاصل کیا ہے ، تو ابوجعفر نے کہا آ پ تو علم کی ایک مضبوط چٹان پر بھائیڈ کے اصحاب سے علم حاصل کیا ہے ، تو ابوجعفر نے کہا آ پ تو علم کی ایک مضبوط چٹان پر بھائیڈ کے اصحاب سے علم حاصل کیا ہے ، تو ابوجعفر نے کہا آ پ تو علم کی ایک مضبوط چٹان پر بھائی کے دی مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کے دیں مصوبول پھائی کے دیں مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کے دیں مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کے دیں مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کے دیا کے دی مصوبول پھائی کے دی مصوبول پھائی کی مصوبول پھائی کے دی کے دی کے دی مصوبول پھائی کے دی کی کے دی کے دی کے دی کے دی کو دی کے دی کے دی کو دی کے د

الخيرات الحسان: الفصل السابع، ذكر شيوخه، ص٣٦

شرح مسند أبي حنيفة: مقدمة، ص٨



#### کھڑے ہیں:

دخل أبُو حنيفة يوما على المنصور، وعنده عيسى بن موسى، فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم، فقال له: يا نعمان عمن أخذت العلم؟ قال: عن أصحاب على، عن على، وعن أصحاب على، عن على، وعن أصحاب على عن على وجه أصحاب عبد الله، عن عبد الله، وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه، قال: لقد استو ثقت لنفسك. •

"تذكرة الحفاظ" بين المام اعظم وشير كمشائخ

امام اعظم مُنِينَة كوه مشائخ جن كوامام ذہبی نے 'تند كرة المحفاظ' ميں حفاظ عديث ميں شاركيا ہے

| الله         | طبقدرابعه  | ا ابوب بن الي تميمه ابو بكر شختياني مينية     |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| الع          | طقدرابعه   | ٢ الحكم بن عتبيبه ابومحمه الكوفى مِيناللة     |
| DIMY         | طبقدرابعه  | ٣ ربيعه بن عبدالرحمٰن ومتاللة                 |
| والع         | طبقه رابعه | هم زيد بن اني انيسه والله                     |
| لاناه        | طبقه ثالثه | ۵ سالم بن عبدالله وعيله                       |
| سالالط       | طقدخاسه    | ٢ شيبان بن عبدالرحمٰن ابومعاويه مِينانة       |
| المالية .    | طبقه ثالثه | ٧ طاؤس بن كيسان ابوعبدالرحمٰن اليماني مِيناية |
| الم الح      | طبقه ثالثه | ٨ عامر الشعبي ابوعمر الهمد اني مِينيد         |
| عال <u>ه</u> | طبقه رالعه | 9 عبدالله بن دينارابوعبدالرحمٰن مِيناية       |

 <sup>◘</sup>تاريخ بعداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ذكر خير ابتداء أبي حنيفة بالنظر في
 العلم، ج١٣ ص٣٣٥

| كاله   | طبقه ثالثه | ٠١ عبدالرحمٰن ہرمز بھیالیہ                    |
|--------|------------|-----------------------------------------------|
| السالط | طبقه ثالثه | اا عبدالملك بن عمير بيتانية                   |
| ١١١ه   | طبقه ثالثه | ١٢ عطاء بن الي رباح بيانية                    |
| سااھ   | طبقه ثالثه | ۱۳ عطاء بن بيبار بمنانية                      |
| کاھ    | طبقه ثالثه | ۱۴ عکرمه مولی ابن عباس پرتاللهٔ               |
| لا الع | طبقدرابعه  | 10 عمر وبن دينارالحافظ ابو <b>محد</b> مينانية |
| كالع   | طيقه رابعه | ١٧ عمر وبن عبدالله ابواسحاق مُمِينية          |
| ه کاچ  | طبقه خامسه | ∠ا القاسم بن معين بن عبدالرحمٰن مِيناتية      |
| كالع   | طبقه خامسه | ٨١ قاده بن دعامه مِنْ اللهُ                   |
| جالي   | طبقه خامسه | 19 مبارك بن فضاله القرشي مِسَالية             |
| والع   | طبقه خامسه | ٢٠ محمد بن المنكد را بوعبدالله القرشي مبيلة   |
| مالع   | طبقدرابعه  | ٢١ مسلم بن قد وس ابوالزبير المكي مُشاللة      |
| سام ال | طبقه دابعه | ٢٢ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ميشيد          |
| عالم   | طبقددابعه  | ٢٣ منصور بن المعتمر ابوعمّاب الكوفي مِناللة   |
| كالع   | طبقه ثالثه | ۲۲/ نافع مولی ابن عمر ابوعبد الله رئيانیه     |
| المالع | طبقدرابعه  | ٢٥ هشام بن عروه القرشي مُناللة                |
| سامات  | طبقه دابعه | ۲۲ يحيى بن سعيدالانصاري بينية                 |
|        |            |                                               |

يدوه حفاظ صديث بين جن كر اجم الم وجبى بيات في قد كرة الحفاظ" مين

لکھے ہیں۔ 🛈 🕯

<sup>🗨</sup> امام اعظم اورعلم حدیث:ص ۲۹ ۳۷ ۰،۳ ۳۷

# امام اعظم ومشيط البيلم كي حيثيت سي

امام ابوحنیفہ مُوَاللہ نے اپنے والد کے ساتھ سولہ سال کی عمر میں جج کیا، اور اسی جج میں تقصہ فی الدین کے موضوع پر آپ مُؤینی کے صحابی حضرت عبد اللہ بن حارث والنی کی زبانِ مبارک سے بدارشاد سنا:

من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. حس نے اللہ كورئ ميں كافى ہے، اوراس كرئ وغم ميں كافى ہے، اوراس كوايسے مقام سے رزق دے گا جہال سے اس كو وہم وگمان بھى نه ہوگا:

عن أبى يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: حججت مع أبى سنة ثلاث وتسعين ولى ست عشرة سنة فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت لأبى: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء ، فقلت لأبي: فأى شيئ عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله فقلت لأبي: قدمني إليه حتى أسمع منه، فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه فسمعته يقول: قال رسول الله عليه عنده في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا

# امام اعظم وسينيك كى زمانه طالب علمى ميں علم حديث ميں سبقت

امام ابوحنیفہ میں اللہ کے عمر میں علم حدیث حاصل کرنا نثر وع کیا ، اور جس محنت وکوشش سے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ان کے ہم عصر وں میں سے بہت ہی کم نے اس محنت سے حاصل کیا ہوگا۔

 <sup>€</sup> جامع بيان العلم و فضله، باب جامع في فضل العلم، ج ا ص٢٥٣ ، رقم: ٢١٦

علامه عبدالكريم بن محد السمعاني بينية (متوفى ٥٦٢ه) فرمات بين:

و اشتغل بطلب العلم و بالغ فیه حتی حصل له ما لم یحصل لغیره. 

امام صاحب طالب علمی میں مشغول ہوئے تو اس در ہے ہوئے کہ جس قدران کوعلم
حاصل ہوا دوسروں کو نہ ہوسکا۔

علامة شمل الدين ذهبي بُرِيَنَيْ (متوفى ٢٨٨ه) حافظ الحديث امام مسعر بن كدام بُرِينَيْ جوز مانه طالب علمي مين كوفه كے اندرامام صاحب كرفيق درس تصان سے قال كرتے ہيں كہ ميں امام ابوحنيفه بُرِينَيْ كارفيق درب تھا، وہ علم حدیث كے طالب علم بنے تو حدیث میں ہم سے آ گے نكل گئے، بهی حال زہر وتقوى میں ہوا، اور فقه كامعاملہ تو تمہار سے سامنے ہے:
قال مسعر بن كدام: طلبت مع أبى حنيفة الحديث، فغلبنا و أخذنا في الزهد، فبرع علينا و طلبنا معه الفقه، فجاء منه ما ترون في

طلب حديث كيليخ اسفار

امام ابوحنیفہ بیٹلیٹ نے علم حدیث کے حصول کیلئے اسفار بھی کیئے ، چنانچہ علامہ شس الدین ذہبی بیٹلیڈ (متوفی ۲۸۷ھ) امام ابوحنیفہ بیٹلیڈ کے حالات میں لکھتے ہیں:

وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. ٢

امام صاحب مُشِلِث نے علم حدیث کی جانب خصوص توجہ کی اور اس کیلئے اسفار کئے۔ مزید ریجھی لکھتے ہیں:

إن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة مائة وبعدها. ا

- ◘ الأنساب:باب الراء والالف،الرايي،ترجمة:النعمان بن ثابت،ج٢ ص٢٥
  - كمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ص: ٣٣.
  - النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج ٢ ص ٣٩٢ ص ٣٩٢
  - اسير أعلام النبلاء: ترجمة : أبوحنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ٢ ٣٩

امام ابوحنیفہ میشند نے حدیث کی تخصیل کی بالخصوص ۱۰۰ھ اور اس کے بعد کے زمانے میں اس اخذ وطلب میں بہت زیادہ سعی کی۔

صدرالائمهموفق بن احمر کمی رئیستی (متوفی ۸۲۸ه م) فرماتے ہیں:

امام اعظم ابوحنیفہ مِیالیات طلبِ علم میں ہیں مرتبہ سے زیادہ بھرہ کا سفر کیا اور اکثر سال سال بھرکے قریب قیام رہتا تھا۔ **0** 

ا مام اعظم عند کا اینے وقت کے جاروں علمی شہروں کے اکابراہلِ علم سے استفادہ

امام احمد بن عنبل مِسْنَةِ كنورِنظر في جب آپ سے سوال كيا كه حصول علم كيلئے كن مما لك كے اسفار كئے جائيں، تو آپ نے فرمایا: كوفه، بصره، مكه كرمه اور مدينه منوره كى طرف:

يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة. ٢

امام احمد مین نیات ندکورہ فرمان میں سب سے پہلے کوفہ کا تذکرہ کر کے اس کی سیاست واوّلیت کی اہمیت کواُ جا گر کر دیا۔

ا پنامولدومسکن ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے امام اعظم بینیانیشہر کوفہ میں موجود علم حدیث کے تمام چشمول سے سیراب ہوئے ، جب آپ علم حدیث حاصل کرنے لگے تواس میں بہت جلد ترقی کی اور اپنے تمام ساتھیوں پر فوقیت حاصل کر گئے۔ امام ذہبی بینیان اللہ معربین کدام بینیان اللہ معربین کدام بینیان اللہ معربین کدام بینیان اللہ معربین کدام بینان قل کیا ہے:

طَلَبُتُ مَعَ أبِي حَنِيفَةَ الْحَدِيثَ فَعَلَبَنَا وَأَخَذُنَا فِي الزُّهُدِ فَبَرَعَ عَلَيُنَا

<sup>•</sup> مناقب أبي حنيفة للمؤفق: ج١ ص٥٩ • الرحلة في طلب الحديث: ص٨٨

وَ طَلَبُنَا مَعَهُ الْفِقْهَ، فَجَاء مِنْهُ مَا تَرَوُنَ. 0

میں نے امام ابو صنیفہ کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، تو وہ ہم پر غالب آگئے، ہم زہد و تقوی میں مشغول ہوئے تو وہ ہم پر فوقیت لے گئے، اور جب ہم نے ان کے ساتھ فقہ حاصل کرنا شروع کیا تو اس میں انہوں نے جو کارنامہ سرانجام دیا تو وہ تمہارے سامنے ہے۔

شهر کوفه محدثین اور حفاظ حدیث سے بھرا ہوا تھا امام صاحب بیشنیٹ نے یہاں کے تقریبا تمام محدثین سے استفادہ کیا، اور بڑی جبتی اور لگن کے ساتھ اخذِ حدیث میں مصروف رہے یہاں تک کہ کوفہ کی تمام احادیث کو جمع کرلیا۔ چنانچہ صدر الائمہ کمی بیشنیٹ (متوفی ۸۲۸ھ) نے جلیل القدر محدث امام بحی بن آ دم بیشنیٹ (متوفی ۲۰۳ھ) سے بہ سندنقل کیا ہے:

كان النعمان جمع حديث أهل بلده كله فنظر إلى آخر فعل رسول الله.

نعمان بن ثابت نے اپنے شہر کی تمام احادیث کوجع کیا، پس آپ نبی کریم مُنَاتَّاتِم کے آخری فعل لیتے تھے۔

حافظ حدیث امام حسن بن صالح بیشید (متونی ۱۲۹ه ) بیان کرتے ہیں:

كَانَ أبو حنيفَة عَارِفًا بِحَدِيثُ أهل الْكُوفَة وَفقه أهل الكُوفَة وَكَانَ حَافِظًا لفعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأخير الَّذِي قبض عَلَيْهِ مِمَّا وصل إلى أهل بَلَده. ٢

امام ابوحنیفه تمام اہل کوفہ کے علم الحدیث اور فقہ الحدیث کے امام تھے، اور اپنے شہر کے

● مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص٣٦ ۞ أحبار أبي حنيفة وأصحابه: ما روي عن أبي حنيفة في الأصول اللتي بني علها مذهبه، ص٢٥



رہنے والے محدثین تک نبی کریم مُنَائِیَّا کے آخری افعال سے متعلق پہنچنے والی تمام احادیث کے حافظ تھے۔

امام حسن بن صالح مِنِيَّالَةُ كَاس قول سے روزِ روش كى طرح عياں ہوا كہ كوفہ ميں موجود جميع محد ثين اور فقہاء كے علم الحديث اور فقہ الحديث پرامام اعظم مِنِيَّالَةُ كَى خوب نظرتھى، اور بالحضوص آب مَنَّالَةُ إِلَى كَ آخرى عملِ مبارك كے حافظ تھے، اس قول سے آپ كی عظیم محد ثانہ شان اور فقہ یا نہ بصیرت كا خوب انداز ہ ہوتا ہے۔

امام اعظم میشید بھی فرمایا کرتے تھے:

أنا عالم بعلم أهل الكوفة. مين ابل كوفد كعلم كاعالم مون\_

امام صاحب مین کوفہ کے علمی شرچشموں سے سیراب ہونے کے بعد حرمین شریفین کے اساطینِ علم سے استفادہ کیا اور متفرق طور پرتقریباً دس سال کاعرصہ وہاں گذارا۔ عنا

ا مام اعظم ابوحنیفہ وٹالڈنے زندگی میں بجین جج کئے

امام ابوحنیفه بیشنی نے حرمین کا پہلاسفر س ۹۶ ھیں سولہ سال کی عمر میں کیا، اس جج میں آپ منگانیا کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزءالزبیدی ڈٹائیڈ سے حدیث رسول سننے کی سعادت حاصل کی ، بیواقعہ کمل تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرما کیں: •

یہ آپ کی زندگی کا پہلا حج تھا، اس کے بعد یعنی سن ۹۹ صصے لیکر سن ۱۵۰ھ تک ہر سال مسلسل آپ نے جج کیا ہے، آپ نے بچپن (۵۵) حج کئے، اس روایت کوامام بحی بن آ دم بیشید (متوفی ۲۰۱۳ھ) نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا:

● جامع المسانيد: ج ا ص ٢٢/ مسند الإمام الأعظم: كتاب العلم، ص ٢٠/ جامع
 بيان العلم و فضله: باب جامع في فضل العلم، ج ا ص ٢٠٣

حج أبو حنيفة خمسا وخمسين حجة. ٥

آ پ نے ہرسال جج کیا ،صرف اپنے بچین اورلڑ کین کے ابتدائی پندرہ سال جن میں آ پ نے کوئی جج نہیں کیا۔

بعض حفزات نے امام صاحب کے جوں کی تعداد کومبالغة قرار دیا اور میہ کہر دکر دیا کہ سینامکن ہے۔ لیکن میان کی غلط نبی ہے ان ظاہر بینوں نے خیرالقرون کے دور کواپنے دور پر اور سلف صالحین کواپنے اوپر قیاس کیا، ہم چندسلف صالحین کا بطور نمونہ تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی کثرت کے ساتھ جج کئے۔

دس اکابرسلفِ صالحین جنہوں نے زندگی میں کثرت کے ساتھ جج کئے ا....جفرت عبداللہ بن عباس رٹاٹٹؤ (متوفی ۲۸ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر رٹاٹٹؤ کے ساتھ گیارہ (۱۱) جج کئے :

عن ابن عباس قال: حججت مع عمر بن الخطاب إحدى عشرة حجة في السين ابن عباس قال: حججت مع عمر بن الخطاب إحدى عشرة حجة في السين المرتبرج كيا: حجة الأسود بن يزير بينات أمانين في المسود بن يزيد تُمَانِينَ.

۳....حضرت سعید بن میتب میسید (متوفی ۹۴ هه) (امام ذہبی میسید ان کے متعلق فرماتے ہیں:

الإِمَامُ، الْعَلَمُ، عَالِمُ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ، وَسَيِّدُ التَّابِعِيْنَ فِي زَمَانِهِ. ٢

◘ مساقب أبي حنيفة: جا ص٢٥٣/ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ج٢
 ص٩٩٥ ۞ الطبقات الكبرى: ترجمة: عبد الله بن العباس، جا ص١٤١

التاريخ الكبير: ج٣ ص٢٢، رقم الحديث: ٣٨٣٥

₱ سير أعلام النبلاء: ترجمة: سعيد بن المسيب، ج٣ ص٢١٧

یکی سعید بن المسیب بینینیفر ماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جالیس مرتبہ جج کیا ہے:
سمعت ابن المسیب یقول: حججت أربعین حجة. •

ہم....حضرت عمرو بن میمون بینین (متوفی ۱۳۹ه) نے اپنی زندگی میں ساٹھ (۲۰)
مرتبہ جج کیا:

حجَّ عَمُرو بُنُ مَيْمُونِ سِتِّين. ٢

۵...امام بخاری مُتَنَّلَة کے استاذ اور''ضجے بخاری'' میں موجود گیارہ ثلاثی روایات کے راوی، امام ابوحنیفہ مُتَنِّلَة کے تلمیذ رشید امام کمی بن ابراہیم بن بشیر مُتَنِّلَة (متو فی ۲۱۵ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے ساٹھ (۲۰) مرتبہ جج کیا ہے:

سمعت مكيا يقول: حججت ستين حجة. ٢

۲....امام سعید بن سلیمان ابوعثان الواسطی مُنطِید (متو فی ۲۲۵ه) فرماتے ہیں کہ میں نے ساٹھ (۲۰) مرتبہ حج کیاہے:

يقول: حججت ستين حجة. ٧

ک....امام علی بن موفق رئیلنی (متوفی ۲۲۵ه) فرماتے ہیں کہ میں نے بچاس (۵۰) سے زیادہ جج ادا کئے ،اوران کا ایصال ثواب جناب رسول اللّٰد مَثَالِثَیْمَ ،خلفائے راشدین اور اینے والدین کوکیا:

قَالَ:عَلِي بُن موفق حججت نيفا و خمسين حجة فجعلت ثوابها للنبي

●سير أعلام النبلاء: ترجمة: سعيدين المسيب، ج٣ ص٢٢٢

التاريخ الكبير: ج ٣ ص ١٥٩، رقم: ٢٢٦٣

تاریخ مدینة دمشق: ترجمة: مکی بن ابراهیم بن بشیر، ج ۲۰ ص ۲۴۵

₩تاريخ بغداد: ترجمة: سعيد بن سليمان أبو عثمان الواسطى، ج٩ ص٨٨

انی حججت اُربعین حجه علی رجلی من حلب ذاهبا و راجعا. **۵**۹....امام جعفر بن محرنصیر بن القاسم بیشد (متوفی ۱۳۲۸ه) کے متعلق امام محمد بن حسین بیشد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ساٹھ (۱۰) مرتبہ حج کیا:

قَالَ مُحَمَّد ابن الْحُسَين: حج جَعِفَر ستين حجة. ٢

• ا....امام حسن بن مسعود گراتینی (متوفی ۵۲۸ هه) انتقال کے وقت فرمانے لگے که میں نے بیت اللہ کی مجاورت میں ای (۸۰) سال گذار ہے، اور ای (۸۰) مرتبہ جج ادا کیا، اور میں ہزار (۲۰۰۰) عمر ہے ادا کئے، اور ہردن طواف میں ایک قرآن کریم ختم کیا:

جَاوَرت هَـذَا الْبَيُـت ثَـمَانِينَ سنة، وَحَجَجُت ثَمَانِينَ حجَّة، واعتمرت عشرين ألف عمُرَة، وختمت الْقُرُآن فِي الطّواف فِي كل يَوُم ختمة. 
عشرين ألف عمُرَة، وختمت الْقُرُآن فِي الطّواف فِي كل يَوُم ختمة. 
تلك عشرة كاملة.

اب سوال یہ ہے کہ آیاان بلند پایہ محدثین اور سلف کی بی تعداد بھی مبالغہ پرمحمول ہے، یا ان حضرات نے کذب بیانی سے کام لیا ہے؟ معاذ الله۔

- طبقات الحنابلة: ترجمة: على بن موفق أبو الحسن، ج اص ٢٣١
- المعاد: ترجمة: على بن عبد الحميد بن عبد الله، ج١٢ ص٣٠٠
- 🗗 تاریخ بغداد: ترجمة: جعفر بن محمد نصیر بن القاسم، ج ۷ ص ۲۳۷
- 🕜 طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح، ترجمة: الحسن بن مسعود، ج ا ص٣٥٣



## امام اعظم ابوحنيفه ويتالله كايبلاسفر حج

امام ابو حنیفہ بیشی نے سب سے پہلا جج سن ۹۶ھ میں اپنے والدمحرم حضرت ثابت میں کے ساتھ کیا،اس بارے میں ان سے بذات خود درج ذیل روایت مروی ہے: روى أبو حنيفة قال: ولدت سنة ثمانين وحججت مع أبي سنة ست وتسعين وأنا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي: حلقة من هذه؟ قال: حلقة عبد الله بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله فتقدمت فسمعته يقول:سمعت رسول الله يقول: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. • امام ابوحنیفه فرماتے ہیں کہ میں ۸ ہجری میں پیدا ہوا، اور میں نے اپنے والد کے ساتھ ۹۲ ہجری میں ۱ اسال کی عمر میں حج کیا ، پس جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا،سومیں نے اپنے والدسے یو چھاپیکس کا حلقہ ہے؟ انہوں نے فر مایا: بیرحضرت عبدالله بن جزءالزبیدی کا حلقه درس ہے، پس میں آ گے بڑھااوران کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ا کرم مٹائیٹی کوفر ماتے ہوئے سنا: جواللہ تعالی کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے غموں کو کافی ہوجاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہےجس کا وہ گمان بھی نہیں کرسکتا۔

سیامام اعظم بیشید کا حرمین کی طرف پہلاسفرتھا جوآپ نے ۹۶ ھا میں سولہ سال کی عمر میں کیا، ایک روایت کے مطابق آپ نے پیپن (۵۵) حج کئے، یوں آپ نے ۹۶ ھ سے میں کیا، ایک روایت کے مطابق آپ نے پیپن (۵۵) حج کئے، یوں آپ نے بادرہ (۱۵) کے کر ۵۰ اھ تک ہر سال حج کے لئے سفر حجاز کیا، صرف پچپن اورلڑ کین کے پندرہ (۱۵) سال چھوڑ ہے جن میں آپ نے جج نہ کیا۔

• مسند الإمام الأعظم: كتاب العلم، ص٢٠

امام اعظم مِينَاتُهُ كاحر مين شريفين مين مجموعي طور پردس سال قيام

آج جدید دور میں ہمیں سفر کرنے کے جدید سے جدید ترین ذرائع اور سہولتیں میسر ہیں، مثلا ہوائی جہاز، ریلوے اور بسیں ہیں جن کے باعث ہمارا سفر انتہائی آرام دہ اور آسیاں ہوگئا ہوائی جہاز، ریلوے اور بسیں ہیں جن کے باعث ہمارا سفر انتہائی آرام دہ اور آسیاں ہوگئا کے ان جدید ذرائع آمدور فت کا نام ونشان تک نہ تھا، سفر کرنا انتہائی تکالیف اور مشکلات سے پُرتھا۔ یہی حال سفر حج کا بھی ہے۔

مصائب سفری زیادتی کے باعث اگر ایک سفر جج کی مدت بمعہ قیام حرمین ۲ ماہ بھی فرض کر کی جائے تو سفر جج اور قیام حرمین کا میر صدایک سودی ماہ یعنی تقریبا ۹ سال بنتا ہے۔ کو کی شخص اس عرصہ قیام کم از کم مدت اس سے ساڑھے چارسال بنتا ہے۔ امام اعظم بینیٹ کے حرمین شریفین میں قیام کم از کم مدت اس سے برگز کم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں امکن ہے کہ امام صاحب حرمین شریفین میں جا کمیں اور وہاں محدثین کی صحبتوں سے فیضیاب نہ ہوتے ہوں، جبکہ وہاں جج بھی کرنا ہوتو امام صاحب کی محدثین کی صحبتوں سے فیضیاب نہ ہوتے ہوں، جبکہ وہاں جج بھی کرنا ہوتو امام صاحب کی عملاوہ ہے جس کا ذکر سطور ذیل میں علیحدہ سے آرہا ہے، اور جوح میں شریفین کے مستقل قیام عملاوہ ہے جس کا ذکر سطور ذیل میں علیحدہ سے آرہا ہے، اور جوح میں شریفین کے مستقل قیام عمرین ہے۔

سے بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ امام اعظم ہے ہے۔ ان سفروں کے علاوہ بھی مزید جھے (۲) سال مستقل طور پر حربین شریفین میں قیام پذیر رہے۔ ایک سوتیس (۱۳۰) ہجری میں بنوامیہ کے حکمران مروان ٹانی نے کوفہ کا گورنریزید بن عمرابین ہمیرہ کومقرر کیا اور اس کولکھا کہ ابو حذیفہ کو مجبور کرو کہ وہ ہماری حکومت میں قاضی القضاۃ (چیفہ جسٹس) بنیں یا وزیر خزانہ بن جا کیں۔ ابن ہمیرہ نے امام صاحب کو حاکم وقت کا پیغام سایا اور منصب سنجا لئے پر مجبور کیا لیکن آپ نے انکار کردیا۔ اس پا داش میں اس نے آپ کوقیداور کوڑوں سنجا لئے پر مجبور کیا لیکن آپ نے انکار کردیا۔ اس پا داش میں اس نے آپ کوقیداور کوڑوں

کی سزاسنائی۔ ہرروز قیدخانے سے نکال کرآپ کوکوڑے لگائے جاتے۔

امام اعظم رُواللہ ۱۳۰ ہجری میں بنوامیہ کی ظالمانہ روش سے پریشان ہو کرنقل مکانی کر کے حرمین شریفین چلے گئے تھے۔اس عرصہ کے دوران آپ نے مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ قیام کیا۔ آپ ایک سومیس (۱۳۰) ہجری سے لے کر ۱۳۱ ھ تک چیسال حرمین شریفین میں مقیم رہے۔ ان چیسالوں کے دوران بنوامیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ خلافت عباسیہ کے دوسر سے خلیفہ ابوجعفر عبداللہ بن محمر منصور عباسی کے دور میں واپس تشریف لائے۔

امام موفق بن احمد مکی ٹوٹیٹی (متوفی ۵۲۸ھ) اور علامہ ابن بزاز کردری ٹیٹیٹیڈ (متوفی ۸۲۷ھ)نے اس واقعہ کوتفصیلا اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔

درج بالاتحقیق سے ثابت ہوا کہ امام اعظم کا کم از کم ساڑھے چارسال جج کے سفروں کا قیام ، اور ایک سوتیس سے ایک سوچھتیں ہجری تک چھ سال مستقل قیام حربین شریفین میں رہا۔ چھ سال اور ساڑھے چارسال کا عرصہ ملانے سے مجموعی طور پر امام اعظم میریشیڈ کامکہ اور مدینہ میں قیام کا کل عرصہ ساڑھے دس سال تک بنتا ہے۔ تقریبا گیارہ برس کے اس طویل قیام سے حرمین شریفین میں علم الحدیث کا کون ساذ خیرہ باقی نے گیا ہوگا جو امام اعظم میریشد نے این جھولی میں جمع نہیں کیا ہوگا۔

## امام اعظم نے بیس سے زائد مرتبہ بصرہ کا سفر کیا

حرمین شریفین اور کوفہ کے بعداس دور میں علم الحدیث کا تیسر ابڑا مرکز بھرہ تھا، جہاں حضرت عُتبہ بن غزوان، حضرت عمران بن حصین، حضرت ابو برزہ اسلمی، حضرت عبدالله بن مغفل المزنی، حضرت الس بن مالک، حضرت ابوزید انصاری، حضرت عمرو بن اخطب، حضرت ثابت بن زید، حضرت عبدالله بن الشخیر، حضرت اقرع بن حابس، حضرت قیس بن عاصم، حضرت عبدالله بن سرجس، حضرت میسرہ بن الفجر، حضرت سلمان بن عامرالضبی شاکشتا

اوردیگر صحابہ نے اقامت اختیار کی۔ 📭

امام صاحب نے درج بالاتمام صحابہ کرام کاعلمی فیض اپنے بھرہ کے اکابر شیوخ امام حسن بن بیار بھری، عاصم بن سلیمان اُحول، بکر بن عبداللہ مزنی، ثابت بن اسلم بُنانی، قیادہ بن دعامہ، میمون بن سیاہ، شعبہ بن حجاج رئیلت سمیت دیگرا کابرین کے ذریعے حاصل کیا۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کاعلمی فیض سمیٹنے کے لئے امام اعظم ابو حذیفہ رئیلیڈ نے محابہ کرام اور تابعین عظام کاعلمی فیض سمیٹنے کے لئے امام اعظم ابو حذیفہ رئیلیڈ نے محابہ کرام اور تابعین عظام کاعلمی فیض سمیٹنے کے لئے امام اعظم ابو حذیفہ رئیلیڈ نے سے دائد سفرہ کا سفر کیا۔ کوفہ کی طرح جوعلم الحدیث بھرہ میں تھا آپ نے اسے بیس مرتبہ سے ذائد سفر کر کے حاصل کیا۔

أمام تحيى بن شيبان مِينيد، امام ابوحنيفه مِينية سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے فرمایا:

دخلت البصرة نيفا وعشرين مرة، منها ما أقيم سنة وأقل وأكثر. ٢

میں بھرہ میں بیں سے زائد مرتبہ گیا ،ان سفروں کے دوران میں وہاں سال یا سال سے کم یاسال سے زیادہ عرصہ قیام کرتا۔

خلاصہ بحث یہی ہے کہ اپنا مولدومسکن ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے امام اعظم بڑالتہ کوفہ میں موجود علم الحدیث کے تمام چشمول سے سیراب ہوئے۔اس کے بعد جو علم الحدیث سرز مین حجاز یعنی مکتہ ومدینہ میں تھا اس کو ذخیرہ علم کا حصہ بنایا،اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خصوصاً بھرہ میں موجود علم الحدیث کوبھی اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ مام اعظم بھالتہ کے تلا مُدہ حدیث

تفقه فى الدين اور فقه القرآن والحديث كى بدولت امام صاحب كرد بيك وقت بزار باشا گردول كاجمكه فا موتا تها جوآب كے فيضانِ علمى مصمتفيد موتے تھے۔آپ كے معرفة علوم الحديث: النوع الثانى والاربعين، ص ١٩١ مافف أبي حنيفة: ج ١ ص ١٩١ مافحواهر المضيئة في طبقات الحنفية: ج ١ ص ٢٩٨

تلاندہ کی صحیح تعداد کو جاننا بیحد مشکل ہے کیونکہ آپ کے تلامذہ ساری دنیا کے اطراف واکناف میں تھیلے ہوئے تھے۔

ا... محدث کبیرامام الجرح والتعدیل محمد بن احمد بن عثمان الذہبی میسینی (متو فی ۲۸ سے) امام اعظم میسینی کے محدثین تلامذہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون. •

امام ابو حنیفہ سے اتنے محدثین اور فقہاء نے روایت کیا ہے جن کوشار نہیں کیا جا سکتا۔ ۲....امام احمد بن حجر بیتمی مکی مِشِلِیْ (متو فی ۹۷۳ ھ) نے بھی اسی حقیقت کو اپنے الفاظ میں تحریر کیا ہے:

الفصل الثامن في ذكر الآخذين عنه الحديث والفقه: قيل: استيعابهم متعذّر لا يمكن ضبطه.... وقد ذكر منهم بعض متأخري المحدثين في ترجمته نحو الثمانمائة مع ضبط أسمائهم ونسبهم.

آٹھویں فصل: امام ابوحنیفہ ٹیٹنٹے سے حدیث اور فقہ حاصل کرنے والوں کا بیان: علماء
نے کہا کہ امام صاحب کے شاگر دوں کا احاطہ شکل ہے ان کل کو ضبط تحریر میں لا ناممکن ہی
نہیں ۔ بعض متاخرین محدثین امام ابوحنیفہ ٹیٹنٹ کے ترجمہ میں ان کے آٹھ سو (۸۰۰) کے
قریب شاگر دوں کے اساء اور نسب کوا حاط تحریر میں لائے ہیں۔

امام ابوحنیفہ میں جلیل القدر محدث، فقیہ اور مجتہد سے یہ کیسے ممکن ہوسکتا تھا کہ ان کے ہزار ہاتلاندہ اور اصحاب نہ ہوں؟ ان کے تو ایک ایک حلقہ درس میں طالبانِ علم کا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔

بعض محدثین اورمؤرخین نے تحقیق کر کے اپنی کتب میں درج کیا ہے کہ امام اعظم ابو

• الخيرات الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: ص ٢٠ ألخيرات الحسان: الفصل الثامن: ص٢٠

حنیفہ بھیلیے سے اخذِ حدیث، روایتِ حدیث اور نہم حدیث حاصل کرنے والے شاگر دوں اور تلا مذہ کی تعداد جار ہزار تک پہنچتی ہے۔

س...علامه عبدالقادر قرش بميني (متوفى 220هه) ابنى كتاب 'السجو اهسر المصيئة "كخطبه مين امام اعظم بمينيات كل تلامذه كي تعداد لكھتے ہيں:

روى عن أبي حنيفة ونقل مذهبه نحو من أربعة آلاف نفر. • تقريباً على أبي حنيفة ونقل مذهبه نحو من أربعة آلاف نفر. • تقريباً عار بزارا فرادني المام الوطنيف سے روایت کیا اور فقد منفی کوئل کیا۔

سم....امام قرشی میسنی نموره بالا کتاب کے 'البساب الشالٹ' 'میں پھرامام اعظم میسنی کے محدثین تلامذہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

روى عنه الجم الغفير وقد تقدّم في أوّل خطبة كتابي الجواهر هذا: أنه روى عنه نحو أربعة آلاف نفس.

امام ابوحنیفہ سے جم غفیر نے روایت کیا اور میری اس کتاب'' الم جو اهر''کے خطبہ میں گزر چکا ہے کہ امام ابوحنیفہ سے تقریباً چار ہزار نفوس نے روایت کیا۔ امام صاحب کے بعض ہونہارمحدثین تلانہ ہے نام درج ذیل ہیں:

سفیان بن سعید توری ، عبدالله بن مبارک ، حماد بن زید ، مشیم بن بشیر ، و کیع بن جراح ، عباد بن عوام ، جعفر بن عون ، جریر بن حازم ، مسلم بن خالد ، ابو معاویه ، ابو عبدالرحمٰن مقری ، یزید بن مهارون ، علی بن عاصم ، قاضی ابو یوسف ، محمد بن حسن شیبانی ، عمرو بن محمد عند کن ، عبد الرزاق بن جمام رئینشنا وردیگرائمه حدیث دی

● الجواهر المضية في طبقات الحنفية: مقدمة، ج ا ص ٣٠٠٠

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: فصل في ذكر مولده ووفاته، ج ا ص ٢٨
 تاريخ بغداد: ترجمة، النعمان بن ثابت: ج ١٣ ص ٣٢٥



امام صاحب کے شیورخ حدیث اور تلا مٰدہ حدیث کی کثر ت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ ہزار ہاا حادیث کے حافظ ہیں۔

امام ابوحنیفہ رخواند کے جھیا نوے (۹۲) تلامذہ کے اسمائے گرامی امام ابوحنیفہ رخواند کے شاگردوں کی تعداد کئی ہزار ہے، ان کے معاصرین میں کسی محدث یا فقیہ کے تلامذہ کی تعداداتنی زیادہ نہیں ہے۔

علامہ ابو الحجاج مزی مُرَاثِیْ (متوفی ۲۲۷ھ)نے تقریباً آپ کے (۹۲) تلامٰہ کے نام ذکر کیئے ہیں:

روى عنه: إبراهيم بن طهمان، والأبيض بن الأغر بن الصباح المنقرى، وأسباط بن محمد القرشي، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأسد بن عمرو البجلي القاضي، وإسماعيل بن يحيى الصيرفي، وأيوب بن هاني الجعفي، والجارود بن يزيد النيسابوري، وجعفر بن عون، والحارث بن نبهان، وحبان بن على العنزي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، والحسن بن فرات القزاز، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وحفص بن عبد الرحمن البلخي القاضي، وحكام بن سلم الرازي، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله السلخي، وابنه حماد بن أبي حنيفة، وحمزة بن حبيب الزيات، وخارجة بن مصعب السرخسي، و داو د بن نصير الطائي، وأبو الهذيل زفر بن الهذيل التميمي، وزيد بن الحباب العكلي، وسابق الرقي، وسعد بن الصلت قاضي شيراز، وسعيد بن أبي الجهم القابوسي، وسعيد بن سلام بن أبي الهيفاء العطار البصري، وسلم بن سالم البلخي، وسليمان بن عمرو النخعي، وسهل بن مزاحم، وشعيب بن إسحاق الدمشقي، والصباح بن

امام عظم ابوجنيفه بمينية كامحد ثانه مقام

محارب، والصلت بن الحجاج الكوفي، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وعامر بن الفرات النسوى، وعائذ بن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري، وأبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني (ت)، وعبد الرزاق بن همام، وعبد العزيز بن خالد الترمذي، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وعبد الوارث بن سعيد، وعبيد الله بن الزبير الفرشي، وعبيد اللُّه بن عمرو الرقى، وعبيد الله بن موسى، وعتاب بن محمد بن شوذب، وعلى بن ظبيان الكوفي القاضي، وعلى بن عاصم الواسطي، وعلى بن مسهر، وعمرو بن محمد العنقزى، وأبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي، وعيسى بن يونس (س)، وأبو نعيم الفضل بن دكين، والفضل بن موسى السيناني، والقاسم بن الحكم العرني، والقاسم بن معن المسعودي، وقيس بن الربيع، ومحمد بن أبان العنبري الكوفي، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن الحسن بن أتش الصنعاني، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن خالد الوهبي، ومحمد ابن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن القاسم الأسدى، ومحمد بن مسروق الكوفى، ومحمد بن يزيد الواسطى، ومروان بن سالم، ومصعب بن المقدام، والمعافى بن عمران الموصلي، ومكى بن إبراهيم البلخي، وأبو سهل نصر بن عبد الكريم البلخي المعروف بالصيقل، ونصر بن عبد الملك العتكي، وأبو غالب النضر بن عبد الله الأزدي، والنضر بن محمد المروزي، والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني، ونوح بن دراج القاضي،

أمام اعظم الوحنيفه عيشة كامحدثانه مقام

وأبو عصمة نوح بن أبى مريم، وهشيم بن بشير، وهوذة بن حليفة، والهياج بن بسطام البرجمى، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن أيوب المصرى، ويحيى بن نصر بن حاجب، ويحيى ابن يمان، ويزيد بن زريع، وينيد بن هارون، ويونس بن بكير الشيباني، وأبو إسحاق الفزارى، وأبو حمزة السكري، وأبو سعد الصاغاني، وأبو شهاب الحناط، وأبو مقاتل السمرقندى، والفاضى أبو يوسف. •

علامہ محمد بن بوسف الصالی متوفی رئینی (۱۹۴۲ هے) نے حروف تہی کے اعتبار سے تقریباستر (۷۰) صفحات میں امام ابو حنیفہ رئینی کے شاگر دوں کے نام ذکر کیئے ہیں، جنہوں نے مندرجہ ذیل ملکوں اور شہروں سے آکرامام صاحب سے علم حاصل کیا:

مکه کرمه، مدینه منوره، دمشق، بھره، کوفه، واسط، موصل، جزیره، رقه، نصیبین ، رمله، مھر،
یمن، بحرین، بغداد، کرمان، اصفهان، استر آباد، حلوان، بهدان، نهاوند، رے، قومس،
دامغان، طبرستان، جرجان، بخارا، سمرقند، صغانیان، ترفد، بلخ، برات، قهستان، خوارزم،
مدائن جمص وغیره دامام صاحب کے تلامذہ کی تفصیلی فہرست دیکھتے: 
ار باب فصل و کمال کا اجتماع

امام ابوحنیفہ بُیَالیہ کے حلقہ درس میں علماء وفضلاء کی ایک بڑی جماعت شریک ہوتی تھی، امام وکیع بن جراح بُیالیہ تھی، ان میں ہرعلم فن کے مشاہیر حضرات شریک ہوتے تھے، امام وکیع بن جراح بُیالیہ (متوفی ۱۹۷ھ) نے فر مایا امام ابوحنیفہ بُیالیہ کسی دینی معاملہ میں غلطی کیسے کرسکتے ہیں جب کہ ان کے ہاں مجلس درس میں ہرعلم فن کے اہلِ کمال موجود ہوتے ہیں، امام ابو کہ ان کے ہاں مجلس درس میں ہرعلم فن کے اہلِ کمال موجود ہوتے ہیں، امام ابو کہ ان کے مالیہ الکھمان بن ثابت، جو ۲، ص ۲۰ متا ۲۲ میں کے عقود الجمان فی مناقب الإمام أبی حنیفة النعمان: الباب المخامس، ص ۸۸ تا ۱۵ ما

یوسف،امام زفر بن بذیل،امام محمد بن سن بیشیم چیے قیاس واجتهاد میں، کی بن ابی زکریا، حفض بن غیاث،حبان بن علی،اورمندل بن علی بیشیم چیے حدیث کی معرفت و حفظ میں ماہر، قاسم بن معن بیشیم چیے حدیث کی معرفت و حفظ میں ماہر، قاسم بن معن بیشیم چیے لغت و عربیت میں، واود بن نصر طائی اور فضیل بن عیاض بیشیم چیے جوز مدوتقوی میں اپنامتل نہیں رکھتے ہیں، جس شخص کے حلقہ درس میں ایسے اہل علم شریک جوز مدوتقوی میں اپنامتل نہیں رکھتے ہیں، جس شخص کے حلقہ درس میں ایسے اہل علم شریک رہتے ہوں وہ غلطی کیے کرسکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو یہ حضرات رہنمائی کریں گے: فقال و کیع: کیف یقدر أبو حنیفة یُخطی و معه مثل أبی یوسف و ذفو

فقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة يُخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهما، ومثل يَحُيَى بن أبي زائدة، وحفص بن غياث، وحبان، ومندل في حفظهم الحديث، والقاسم بن معن في معرفته باللغة العربية، وداود الطائى، وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ من كَانَ هَوُلَاء جلساؤه لم يكد يُخطئ لأنه إن أخطأ ردوه إلى الحق. •

نوسلاسلِ حدیث جن کی انتهاءامام ابوحنیفہ ویشانیا پر ہوتی ہے

علامة مل الدين ذہبي بيات (متوفی ۴۸ ۷ هے) فرماتے ہیں:

ويفتي بقول أبي حنيفة. 🕝

<sup>◘</sup> تاريخ بغداد: ترجمة: يعقوب بن إبراهيم أبويوسف القاضي، ج١٠ ص ٢٥٠

تذكرة الحفاظ:ترجمة:وكيع بن الجراح، ج ا ص٢٢٣

۲....امام بخاری بُنانیهٔ امام احمد بن منبع بُنانیهٔ کے شاگر دہیں، اور امام احمد بن منبع بُنانیهٔ امام وکیع بن جراح بُنانیهٔ امام ابوحنیفه بُنانیهٔ کے امام وکیع بن جراح بُنانیهٔ امام ابوحنیفه بُنانیهٔ کے شاگر دہیں۔ شاگر دہیں۔

سس...امام احمد بن حنبل مُعِينَة امام شافعی مُعِينَة کے شاگرد ہیں اور امام شافعی مُعِينَة امام محمد مِنِنَة کے شاگر د ہیں ،اور امام محمد مُعِينَة امام ابوحنيفه مُعِينَة کے شاگر د ہیں۔

سى .... حافظ ابونغيم اور امام ابو يعلى اور امام ابو القاسم بَيَسَيْنِ فنِ حديث ميں بشر بن وليد بيت اور امام ابو يوسف بَيَسَيْنِ فنِ حديث ميں اور امام ابو وليد بيت اور امام ابو يوسف بَيَسَيْنَ ام ابو يوسف بَيَسَيْنَ ام ابو يوسف بَيَسَيْنَ ام ابو يوسف بَيَسَيْنَ ام ابو منيفه بَيَسَيْنَ كَ شَاكَر دبين -

ه....امام ترندی اور امام ابن خزیمه رفبات امام مسلم میشد کے شاگرد ہیں، اور امام مسلم میشد کے شاگرد ہیں، اور امام مسلم میشد امام احمد میشد کے شاگرد مسلم میشند امام احمد میشند کے شاگرد ہیں، اور امام الوحنفیہ میشند کے شاگرد ہیں۔

۲....امام بخاری مُخِینیهٔ اور امام مسلم مُخِینیهٔ علی بن ابراجیم مُخِینیهٔ کے شاگرد ہیں ، اور مکی بن ابراجیم مُخِینیهٔ امام ابوحنیفه مُخِینیهٔ کے شاگر دہیں۔

ے....امام ابو داؤ د بڑے آلئے اور امام مسلم بڑے آلئے امام احمد بڑے آلئے کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بڑے آلئے کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بڑے آلئے کے اللہ مسلم بڑے آلئے کے شاگرد ہیں۔ اور فضل بن دکین بڑے آلئے امام ابو حذیفہ بڑے آلئے کے شاگرد ہیں۔ شاگرد ہیں۔

۸....امام طبرانی اور ابن عدی رئیسا ابوعوانه رئیسا کے شاگر دہیں، اور ابوعوانه کی بن ابراہیم رئیسا کے شاگر دہیں، اور مکی بن ابراہیم رئیسا ہوا مام بخاری رئیسا کے شاگر دہیں، اور مکی بن ابراہیم رئیسا ہوا مام بخاری رئیسا کے شاگر دہیں۔ ابوحنیفه رئیسا کی سیار کی سیار کی میں۔

9...امام بخاری مینند علی بن الجعد مینند کے شاگرد ہیں، اور علی بن الجعد مینند امام

ابو یوسف نجیشتی کے شاگر دہیں ،اورامام ابو یوسف نجیشتامام ابو عنیفہ نجیشتی کے شاگر دہیں۔ **1** علم حدیث میں مہمارت وا مامت

حافظ الحديث يزيد بن بإرون ميني (متوفى ٢٠١ه) فرماتے ہيں:

أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه. 
امام ابوحنيفه مُعِيَّلَة يا كيزه سيرت، متقى، پر بيز گار، عالم، صدافت شعار اور اپنے زمانه ميں بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔

امام بخاری بیند کے استاذ کی بن ابراہیم بیند (متوفی ۲۱۵ھ) فرماتے ہیں:

كان أبو حنيفة زاهدا عالما راغبا في الآخرة صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه.

امام ابوحنیفہ بریشیر ہیز گار، عالم، آخرت کے راغب، بڑے راست باز اور اپنے معاصرین میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔

أخبونا شاهان شاه: تهميل علم حديث كيشهنشاه في خبردي \_

یه حافظ ابوعبد الرحمٰن مقری مُینید امام ابوحنیفه مُینید کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے امام صاحب مِینید سے نوسو (۹۰۰) احادیث میں:

سمع من الإمام تسع مائة حديث. @

• المام اعظم الوطيفه بين اورمترضين، ص: ١٦٢١ أخسار أبي حنيفة وأصحابه ، ذكر ماروى في زهده، ص: ٨٨ كم مناقب أبي حنيفة، ج ا ص ٩٩ بحواله ما تمس إليه الحاجة: ص ١٠ ا مناقب أبي حنيفة للكردري: ج٢ ص ٢ ١ ٢

امام ابو تحیی زکریا بن تحیی نیشا پوری بیشا امام اعظم ابو حنیفہ بیشا سے نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس حدیث کے صندوق بھرے ہوئے موجود ہیں مگر میں نے ان میں سے تھوڑی حدیثیں نکالی ہیں جن سے لوگ نفع اٹھا کیں:

عندي صناديق الحديث ما أحرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به. 
علامه محمد بن يوسف صالى دمشقى برياني متوفى ٩٣٢ه م) امام صاحب بريانيك كاعظيم محدثانه حيثيت كوبيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

اعلم رحمك الله أن الإمام أباحنيفة من كبار حفّاظ الحديث وقد تقدم أنه أخذ عن أربعة آلاف شيخ من التابعين وغيرهم وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي في كتابه المتمتع طبقات الحفاظ من المحدثين منهم ولقد أصاب وأجاد، ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه فإنه أوّل من استنبطه من الأدلة.

معلوم ہونا چاہئے کہ امام ابو حنیفہ بھیلیہ کبار حفاظ حدیث میں سے ہیں، اور یہ بات گرر چی ہے کہ امام صاحب نے چار ہزار (۴۰۰۰) شیوخ، تا بعین وغیرہ سے خصیل علم کیا ہے، اور حافظ ناقد امام ذہبی بھیلئے نے اپنی مفید ترین کتاب "تذکر ہ الحفاظ" میں حفاظ محدثین میں امام صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، یہ ان کا انتخاب بہت خوب اور نہایت درست ہے، اگر امام صاحب تکثیر حدیث کا مکمل اہتمام نہ کرتے تو مسائل فقہیہ نہایت درست ہے، اگر امام صاحب تکثیر حدیث کا مکمل اہتمام نہ کرتے تو مسائل فقہیہ کے استنباط کی استعداد ان میں نہ ہوتی، جبکہ دلائل سے مسائل کا استنباط سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا ہے۔

 <sup>◄</sup> مناقب أبي حنيفة: ج ا ص ٩٥، بحو اله ما تمس إليه الحاجة: ص ١٠ عقود
 الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب الثالث و العشرون، ص ٩١٩

علم دس حضرات پردائر ہے

امام شافعی مینیه (متوفی ۲۰۳ه) فرماتے ہیں علم کامدار تین حضرات ہیں ،امام مالک، امام لیث بن سعد ،امام سفیان بن عیدینہ نیسیم:

قال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث وابن عيينة. 
امام ذبي بُولِيْدُ (متوفى ٢٨٨هـ) فرمات بين:

میں کہتا ہوں ان نتیوں مذکورہ ائمہ حدیث کے ساتھ مزید سات حضرات اور بھی ہیں:

قلت: بل وعلى سبعة معهم، وهم: الأوزاعي والثوري ومعمر وأبوحنيفة وشعبة والحمادان. ٢

امام اوزاعی ،سفیان توری ،امام معمر ،امام ابوحنیفه ،امام شعبه ،امام حماد بن زید ،حماد بن سلمه بندیم دائر ہے۔

آپ د کیور ہے ہیں امام ذہبی ہُنے ہیں جو بقول حافظ ابن حجر عسقلانی ہُنے ہیں ہے نقد رجال میں استقراء تام کے مالک تھے، ان اکابرائمہ حدیث کے زمرہ میں جن پرعلوم حدیث دائر ہے امام ابوحنیفہ ہوئے گئی گوبھی شار کرر ہے ہیں ، یہ امام صاحب کے کبار محدثین کے صف میں ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے ، اور یہ کس قدر معتبر شہادت ہے اس کا اندازہ اہلِ علم ہی کر سکتے ہیں۔

علم شریعت کے مدوّنِ اول

علامه جلال الدين سيوطي بينية (متوفى ١١١ه هـ) فرمات بين:

سب سے بہلے انہوں نے علم شریعت کی تدوین کی اور ابواب میں اس کی ترتیب دی

◘سيرأعلام النبلاء:ترجمة:مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ج٨ ص٩٥

€ سيرأعلام النبلاء: ترجمة: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ج٨ ص٩٩

ہے، پھرامام مالک بڑالئے نے موطامیں ان کی بیروی کی ہے، امام ابوحنیفہ بیالئے ہے پہلے کسی نے بیدکام نہیں کیا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام و تا بعین نے علوم شریعت میں ابواب اور کتا بول کی ترتیب کا کوئی اہتمام نہیں کیا، وہ تو صرف اپنے حافظہ پراعتماد کرتے تھے، جب امام ابو حنیفہ بڑالئے نے علوم کومنتشر دیکھا اور اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوا تو ابواب میں اس کو مدون کیا:

أنه أوّل من دون علم الفقه ورتبه أبوابًا وكتبا على ما هو عليه اليوم، وتبعه مالك في موطئه، ومن قبله إنما كانوا يعتمدون على حفظهم، وهو أوّل من وضع كتاب الفرائض وكتاب الشروط. ٢

امام ابو حنیفہ بڑالنڈ نے سب سے پہلے فقہ کی تدوین کی ہے اور اس کو ابواب اور کتب میں مرتب کیا ہے جبیبا کہ آج موجود ہے، پھران کی بیروی امام مالک بڑالنڈ نے موطامیں کی ہیں مرتب کیا ہے جبیبا کہ آج موجود ہے، پھران کی بیروی امام مالک بڑالنڈ نے موطامیں کی ہے۔ کتاب الفرائض اور کتاب الشروط بھی امام ابو حنیفہ بڑالنڈ ہی نے وضع کی ہے۔

● تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: الإمام أبو حنيفة أوّل من دوّن علم الشريعة، ص: ١٢٩ الله المناني المحسان: الفصل الثاني عشر، الصفات اللتي تميز بهاعلى من بعده، ص: ٣٣

### ا مام ابوحنیفه میشاند کی روایت حدیث کیلئے شرط

خطیب بغدادی بیسی (متوفی ۲۳۳ه هه) اپنی سند سے علامہ بحیی بن معین بیسی (متوفی ۲۳۳ه) سے اسلام کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے لکھی موئی حدیث پائے کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے لکھی موئی حدیث پائے کیکن اسے یا دنہیں تو وہ کیا کرے؟ علامہ بحی بن معین بیسی نو فرمایا کہ امام ابو صنیفہ بیسی فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بیان کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ صرف وہی حدیث بیان کرسکتا ہے جواسے یا دہو:

قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين وسئل عن الرجل يجد الحديث بخطه لا بحفظه فقال أبو زكريا: كان أبو حنيفة يقول لا تحدث إلا بما تعرف وتحفظ. •

عبدالله بن مبارك بينية (متوفى ١٨١هه) فرماتے ہیں كه:

میں نے امام سفیان توری بیشتہ سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ امام ابوحنیفہ بیشتہ علم کے حاصل کرنے میں بے حدمدافعت کرنے والے تھے، اور وہ صرف وہی حدیث لیتے تھے جو تقہ داویوں سے مروی ہوا ورضح ہو، اور آنخضرت مُن اللہ اللہ کے آخری فعل کولیا کرتے تھے، اور اس فعل کو جس کے مواور سے مروی ہوا ورشح ہو، اور آنخضرت مُن اللہ وتا تھا، مگر پھر بھی ایک قوم نے بلاوجہ ان پر المعن کیا، اللہ تعالی ہماری اور ان سب کی مغفرت فرمائے:

عن ابن المبارك قال: سمعت سفيان الثورى يقول: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن حرم الله أن تستحل يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله وبما معدمه ومعدمه والكافية في علم الرواية: باب ذكر من روى عنه من السلف إجازه الرواية من الكتاب الصحيح، ص ٢٣١



أدرك عليه علماء الكوفة ثم شنع عليه قوم يغفر الله لنا وله. • المام ابوحنيفه عنين كم من مين مهارت

امام صاحب برات کے مناقب نگاروں نے لکھاہے کہ آپ نے علوم کا بہت بڑا حصہ پایا تھا علم کلام میں تو آپ کی طرف انگلیاں اٹھتی تھیں، قیاس اور اصابت رائے تو کمال پھی یہاں تک کہ آپ کوامام اہل الرائے کا خطاب بلاشر کت غیر دیا گیا علم ادب اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا، بہت سے مسائل فقہد کی بنیا دہی عربیت پر ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ ان کی عربیت کے خلاف ان کے خالفین نے جو با تیں کہی ہیں عیسی بن ایوب بیسینے نے ان کا ردان ہی مسائل فقہد کو ذکر کر کے کیا ہے، شعر گوئی کے سلسلے میں ان سے نظم نقل کی گئی ہے جو کشیر انتقع ہے، علم قراءت کے سلسلے میں لوگوں نے مستقل تھنیفات کی ہیں، اور کتب تفسیر وغیرہ میں بھی ان کی سند سے قرائیس نہ کور ہیں جیسا کہ علامہ زخشر کی بیستانے نے ذکر کیا ہے:

قال بعض من صنف في المناقب: كان الإمام أبو حنيفة آخذا من العلوم بأوفر نصيب. أما علم الكلام فقد تقدم أنه بلغ فيه مبلغا يشار إليه بالأصابع وناهيك به أنه سلم إليه علم النظر والقياس وإصابة الرأى حتى قالوا فيه أبو حنيفة إمام أهل الرأى. وأما علم الأدب والنحو فبلغ فيه الغاية ولا التفات إلى ما قاله بعض أعدائه، فقد ذكر الملك المعظم عيسى بن أيوب في الرد عليه من المسائل الفقهية اللتي بني أبو حنيفة أقواله فيها على علم العربية ما إن وقفت عليه لرأيت العجب الحجاب من تمكنه في هذا العلم وحسن استنباطه. وأما الشعر فقد رووا عنه من نظمه أشياء عظيمة النفع. وأما القرائات فقد أفردوا بالتاليف قراء ات انفرد بها

<sup>●</sup> الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ترجمة: عيسى بن يونس، ص٢٣١

ورووها عنه بالأسانيد وهي مذكورة مشهورة في كتب التفاسير وغيرها وممن أفردها أبو القاسم الزمخشري: ٠٠٠

## امام ابوحنيفه ميشنيكي ثقابهت وعدالت

حدثنا أحمد بن الصلت الحماني قال: سمعت يحيى بن معين وهو يسأل عن أبي حنيفة أثقة هو في الحديث؟ قال: نعم ثقة ثقة والله أورع من أن يكذب، وهو أجل قدرا من ذلك.

امام بخاری مُرِنِید کے استادعلی بن المدینی مُرِنید (متوفی ۲۳۳ه م) امام ابو صنیفه مُرِنید کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان سے سفیان توری عبداللہ بن مبارک ، حماد بن زید ، وکیع بن جراح ، عباد بن عوام ، جعفر بن عون رئیستم روایت کرتے ہیں ، امام ابو صنیفه مُرِنید تفتہ ہیں :

وقال على بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون، وهو ثقة لا بأس به.

العقودالجسمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، ص: ١٦٥ الات الريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ذكر ماقاله العلماء في ذم رايه، ج١٦ ص٢٢٣ العجامع بيان العلم وفضله: باب ماجاء في ذم القول في دين الله تعالىٰ بالرأى، ج٢ ص١٠٨٢



#### تووه اس کوبیان نہ کرتے تھے:

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظ، و لا يحدث بما لا يحفظ. • و لا يحدث بما

محدث العصر علامه انورشاہ تشمیری بڑتانیڈ (متوفی ۱۳۵۲ھ) حدیث کی سند کے راویوں پر بحث کرتے ہوئے امام الجرح والتعدیل سخی بن سعیدالقطان بڑتانیڈ (متوفی ۱۹۸ھ) کے متعلق فرماتے ہیں:

یحی سے مراد تحی بن سعید القطان میں جو جرح وتعدیل کے امام ہیں، اور سے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس فن میں کتاب تصنیف کی ہے، ان کے تعلق علامہ سنسس سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس فن میں کتاب تصنیف کی ہے، ان کے تعلق علامہ سنسس الدین ذہبی میں اللہ متوفی ۲۸۸ھ) فرماتے ہیں کہ:

(يحيى بن سعيد) هذا هو القطَّان إمام الجرح والتعديل وأوّل من صنف فيه، قاله الذهبي. وكان يفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري وهو أيضاً حنفي. ونقل ابن معين: أن القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: ما رأينا أحسن منه رأياً

<sup>◘</sup> تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ذكر ماقاله العلماء في ذم رايه، ج١٣ ص٢٢٣

الم اعظم الوصيفه بينية كامحدثانه مقام

وهو ثقة. ونقل عنه أنى لم أسمع أحداً يجرح على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فعُلم أن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى لم يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين رحمه الله تعالى. •

امام ابوحنیفہ میشندسے اکابراہلِ علم کاساعت حدیث

ا....شخ الاسلام عبد الله بن يزيد مقرى بَيْنَالَةُ (متو فی ۱۳۸ه) کے بارے میں امام کر دری بیننی (متو فی ۸۲۷ه) فرماتے ہیں:

سمع من الإمام تسعمائة حديث. 6

۲....علامه ابن عبد البرنينية نے امام حماد بن زید بیشید (متوفی ۹ کاھ) کے حالات میں نقل کیا ہے:

وَرَوَى حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَحَادِيتَ كَثِيرَةً. 

حماد بن زيد نے امام ابو صنيف سے بہتى حدیثیں نقل كى ہیں۔

س....علامه ابن عبد البرئيسية مشهور محدث خالد بن عبد الله الواسطى مُيَاللَة (متوفى الله عبد الله الواسطى مُيَاللَة (متوفى المددد) كے حالات ميں نقل كيا:

وَرَوَى عَنهُ خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ أَحَادِيتُ كَثِيرَةً.

امام خالد الواسطى نے امام ابوحنیفہ سے بہت ی احادیث روایت کی ہیں۔

،....امام حفص بن غیاث بینینه (متوفی ۱۹۴ه) سے حافظ حارثی بینینه نے بسند

• فيض البارى شرح صحيح البخارى: كتاب العلم، باب ماكان النبي الله يتخولهم بالسموعظة والعلم، ج اص ٢٥١ مناقب أبي حنيفة للكردري: ج٢ ص ٢٣١ السموعظة والعلم، ج اص ٢٥١ مناقب أبي حنيفة للكردري: ج٢ ص ٢٣١ الانتقاء في فضائل الأئمة الفلائة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة، حماد بن زيد، ج اص ١٣٠ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة، خالد الواسطى، ج اص ١٣٦



### متصل نقل کیاہے:

سمعت من أبي حنيفة حديثا كثيراً. •

میں نے امام ابوحنیفہ سے بہت سی حدیثیں سی ہیں۔

۵...علامه ابن عبدالبر مالکی پیشند (متوفی ۳۲۳ هه) نے نقل کیا که امام الجرح والتعدیل یک معلق فر ماتے ہیں: یک بن معین پیشند (متوفی ۱۹۷هه) کے متعلق فر ماتے ہیں: یک بن میں پیشند (متوفی ۱۹۷هه) کے متعلق فر ماتے ہیں:

مَا رَأَيُتُ أَحَدًا أُقَدِّمُهُ عَلَى وَكِيعٍ وَكَانَ يُفُتِي بِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ يَعُنِي بِرَأْي أَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ يَحُفَظُ حَدِيثًا كَثِيرًا. ٢

میں وکیع پرکسی کومقدم نہیں کرتا ، وکیع امام آبو حنیفہ کی رائے پرفتو کی دیتے تھے، اوران کو امام ابو حنیفہ کی ساری حدیثیں یا دخیس ، وکیع نے امام ابو حنیفہ سے بہت سی حدیثیں تن ہیں۔
۲۰....امام ابو حنیفہ رئیسٹیا کے شاگر دامام حسن بن زیاد رئیسٹیا (متو فی ۲۰۳ھ) کے ترجے میں خطیب بغدادی رئیسٹیا (متو فی ۲۳۳ھ) فرماتے ہیں:

قُلُت: لمحمد بن شجاع الثلجي عَنِ الْحَسَن بن زياد اللؤلؤي عَنُ أَبِي حنيفة روايات كثيرة.

امام محربن شجاع کی نے امام حسن بن زیادلؤلؤی سے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے بکثر ت احادیث روایت کی ہیں۔

امام حسین بن حسن بن عطیہ بن سعید نیستا کے ترجے میں امام ابو بکر محمد بن خلف بن حیان المعروف وکیع میستا (متوفی ۲۹۳۵) نے قتل کیا ہے:

المناقب أبي حنيفة للموفق: ج اص ٠٠٠ المحامع بيان العلم وفضله: باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي، ج ٢ ص ١٠٠١ الاتاريخ بغداد: ترجمة: الحسن بن زياد أبو على اللؤلؤى، ج ٢ ص ٣٨٢٠، رقم الترجمة: ٣٨٢٧

امام اعظم الوحنيفه بينية كامحدثانه مقام

كان العوفي كثير الرواية عَن أبي حنيفة. •

امام حسین بن حسن نے امام ابو حنیفہ ہے بکشر ت احادیث روایت کی ہیں۔

ک .... مشہور محدث امام عبد الرزاق بین الله (متوفی ۲۱۱ه) جن کی مشہور تصنیف "مصنف عبد الرزاق" جو گیارہ جلدوں میں محقق العصر حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی بین الله کی بینید کی تحقیق ہے ۔ علامہ ابن عبد البر بینید کی تحقیق ہے ۔ علامہ ابن عبد البر بینید المام عبد الرزاق بینید کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ بینید ہے بین کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ بینید ہے بین کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ بینید ہے بین کہ انہوں اللہ بینید کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ بینید ہے۔ بین کہ انہوں اللہ بینید کیا ہے:

وقد سمع منه كثيرا. 🛭

۸....امام ذہبی بیشید (متوفی ۱۳۸۸ه) نے ابو محمد عبد الله بن محمد بن وہب الله بن بین بین نے امام الدینوری بیشید (متوفی ۱۳۰۸ه) کے ترجمہ بیل نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: بین نے امام ابور زعد رازی بیشید (متوفی ۲۲۴ه) سے پوچھا کہ اے ابوزرعہ ا آپ کوامام ابوحنیفہ کی امام ماد دیت کردہ کتنی احادیث یاد ہیں؟ اس کے جواب بیس انہوں نے احادیث سنانے کا ایک سلسلہ شروع کردیا: فقلت: یا أبا ذرعة ما تحفظ الأبی حنیفة عن حماد؟ فسر د أحادیث .

9....علامتمس الدین ذہبی میں اللہ متوفی ۴۸ کھ) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ میں کہ امام ابوحنیفہ میں کہ امام ابوحنیفہ میں کہ امام ابوحنیفہ میں کہ اللہ سے بے شارمحد ثین وفقہاء نے روایت نقل کی ہے۔

وَرَوَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء عِدَّةٌ لا يُحُصَونَ. ٢

• القضاة: ذكر قضاة بغداد وأخبارهم، ج٣ ص٢١٧ الاستذكار: كتاب المكاتب، باب الشرط في المكاتب، ج٧ ص٣٢٢ المكاتب، ج٥ ص٣٢٢ المكاتب، ج٥ ص٣٢٢ المكاتب، ج٥ ص٣٢٢ المكاتب، ج٥ ص٣٢٢ المكاتب، حمد عبد الله بن محمد بن وهب، ج٢ ص٣٢٤، رقم الترجمة: ٢٥٧

• مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: ص٢٠

امام ذہبی بُرِیات نے اڑتمیں (۳۸) کبار محدثین کرام کے اساء گرامی نقل کے ہیں جنہوں نے امام ابوصنیفہ بُرِیَاتی سے حدیث روایت کی ہے،ان میں امام بخاری بُرِیاتی کے استاذ اور صحیح بخاری کے گیارہ ثلاثیات کے راوی کمی بن ابراہیم بُرِیاتی اور چھ ثلاثی روایات کے راوی ابو بخاری ابوبکر راوی ابوبکر ابوبکر ابوبکر ابوبکر ابوبکر بن میں ابوبکر بن میں میں شامل ہیں،استفادہ کی بن عیاش عبد الرزاق بن ہمام رہوئی جیسے جلیل القدر ائم بھی اس میں شامل ہیں،استفادہ کی غرض سے میں یوری عبارت نقل کر دیتا ہوں تا کہ قارئین کرام خود ملاحظ فرمائیں:

وَرَوَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء عِدَّةٌ لا يُحْصَوُنَ فَمِنُ أَقُرَانِه: مُغِيرَةُ بُنُ مُقُسِمٍ، وَزَكَرِيًّا بُنُ أَبِيْ زَائِدَةَ، وَمِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، وَسُفَيَانُ التَّوُرِيُّ، وَمَالَكُ بُنُ مِغُولِ، وَيُونُسُ بُنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ، وَمِمَّنُ بَعُدَهُمُ: زَائِدَةُ، وَشُرَيُكٌ، وَالْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، وَعِيسَى بُنُ يُونُسَ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، وَحَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، وَجَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَالْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَادِيُّ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وِإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، وَالْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ، وَزَيْدُ بُنُ الْـحُبَابِ، وَسَعُـدُ بُنُ الصَّلْتِ، وَمَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، وَعَبُدُ الرَّازَّقِ بُنُ هَمَّامٍ، وَحَفُصُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ السُّلَمِيُّ، وَعُبَيُدِ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، وَأَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ المُقُرِءُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو نُعَيُم، وَهَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَابُنُ نُمَيُرِ، وَجَعُفَرُ بُنُ عَوْن، وَإِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ. •

یہ وہ اکابر محدثین ہیں جن میں سے ہرایک علم حدیث وفقہ کا آفتاب و ماہتاب ہے،

**ا**مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: ص ٢٠

امام ذہبی بہتید جیسے ناقدِفن،اساءالرجال جیسے دقیق فن پر گہری نظرر کھنے والے امام کی بیہ شہادت اتنی مضبوط ہے کہ اس کا نداز ہاہل علم حصرات ہی کرسکتے ہیں۔

۱۰.... شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی بیشته (متوفی ۸۵۲ھ) سے ان کے نامور شاگر دعلامہ مخاوی بیشتی (متوفی ۹۰۲ھ) نے امام صاحب کے متعلق نقل کیا ہے:

بأنه كاه يرى إنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أداه، فلهذا قلم المرواية عنه، وصارت روايته قليلة بالنسبة لذلك وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية. •

امام ابوصنیفہ نے بیشرط لگائی تھی کہ آدمی صرف اس صدیث کو بیان کرنے کا مجاز ہے کہ جو حدیث اس کو سننے کے وقت سے لے کربیان کرنے کے وقت تک برابر یا دہو، اس شرط ک وجہ سے آپ کی روایات کا دائرہ کم ہوگیا، ورنہ حقیقت میں آپ کثیر الروایات تھے۔ بارہ (۱۲) اکا براہ ل علم کا امام ابو حنیفہ ویڈائنڈ کو انکہ حدیث میں شار کرنا اسب محدث بیرامام ابوعبد اللہ حاکم نیسا بوری ویڈائنڈ (متونی ۲۰۰۵ھ) نے امام صاحب کو مشہور انکہ حدیث میں شار کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب "معرفة علوم المحدیث "کی انجوں نے اپنی کتاب" معرفة علوم المحدیث "کی انجوں نے اپنی کتاب "معرفة علوم المحدیث "کی انجاسویں نوع، جس کاعنوان ہے:

ذِكُرُ النَّوعِ التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعُرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوعُ مِنَ هَذِهِ النَّعُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوعُ مِنَ هَذِهِ الْعُلُومِ الْعُلُومِ مَعُرِفَةُ الْأَئِمَةِ الثَّقَاتِ الْمَشْهُورِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتُبَاعِهِمُ مِمَّنُ يَسَجُمَعُ حَدِيثَهُمُ لِلْحِفُظِ، وَالْمُذَاكَرَةِ، وَالتَّبَرُّكِ بِهِمُ، وَبِذِكُرِهِمُ مِنَ الْمَشُوقِ إِلَى الْعَرُبِ. 

الْمَشُوقِ إِلَى الْعَرُبِ. 

الْمَشُوقِ إِلَى الْعَرُبِ. 

الْمَشُوقِ إِلَى الْعَرُبِ.

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، توثيق الإمام أبي حنيفة، ج٢
 ص٢٩٣١، ٩٣٤، كمعرفة علوم الحديث: ذكر النوع التاسع والأربعين، ص٢٥٥



تابعین اورانتاع تابعین میں سے اُن ثقہ اور مشہورائمہ حدیث کی معرفت کہ جن کی احادیث حفظ و مذاکرہ کے لئے جمع کی جاتی ہیں اوران کے ساتھ تبرک حاصل کیا جاتا ہے، اور جن کا تذکرہ مشرق سے کیکر مغرب تک ہے۔

اس نوع میں انہوں نے تمام مشہور بلاداسلامیہ کے ائمہ ثقات کے نام ذکر کیے ہیں، اور کو فیہ کے ائمہ ثقات کے نام ذکر کیے ہیں، اور کو فیہ کے ایک کا بھی ذکر کیا ہے۔

۲.... بین الاسلام علامه ابن عبدالبر مالکی جینی (متوفی ۱۳ مهره) نے امام ابو حنیفه جینی کی کے ایک جینی کی ہے۔ کی ہے، چنانچہ ایک مسئلے کے ذیل میں فر ماتے ہیں:

وَهُوَ قَوُلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بُنُ رَاهَوَيُهِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيُدٍ وَهَؤُلَاء ِ أَئِمَّةُ الْفِقُهِ وَالْحَدِيثِ فِي أَعْصَارِهِمُ. •

یهی قول مالک، شافعی، ابوحنیفه، توری، آوزاعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن را ہویہ، ابو قور، ابوعبید بین شخ کا ہے۔ اور بیسب اپنے اپنے زیانہ میں فقہ اور حدیث کی امامت کا شرف رکھتے تھے۔

نیز امام موصوف ایک مسئلے کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہی قول امام مالک، شافعی، ابوحنیفہ رہبالتے اور ان کے اصحاب کا ہے اور بنیسب اپنے اپنے زمانہ میں رائے (فقہ) اور حدیث کے امام تھے:

وَهُوَ قَوُلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصُحَابِهِمُ وَهَؤُلَاء ِ أَئِمَّةُ الرَّأَي وَالْحَدِيثِ فِي أَعُصَارِهِمُ. 
وَالْحَدِيثِ فِي أَعُصَارِهِمُ.

- التمهيد لما في الموطامن المعاني والأسانيد، عبد الله بن أبي بكر بن حزم،
   الحديث الثالث والعشرون، ج١٥ ص٩٥
  - الاستذكار، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ج٢ ص٢٢٢



نیز امام موصوف نے ایک اور مسئلے کے ذیل میں بھی امام صاحب کوفقہ اور حدیث کا امام شار کیا ہے:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصُحَابُهُ وَالثَّوْرِىُّ وَجَمَاعَةُ أَهُلِ الْعِرَاقِ مِنُ أَهُلِ الرَّأَيِ وَالْحَدِيثِ. **0** 

سسسعلامہ ابو الفتح محمد بن غبد الكريم شهرستانی مُنِينَةُ (متو فی ۵۴۸ھ) نے امام ابو حنیفہ مُنِینَةُ اور آپ کے تلاندہ میں امام ابو یوسف حنیفہ مُنِینَةُ اور آپ کے تلاندہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد رنبط سب کوائمہ حدیث میں شار کیا ہے:

وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وهؤلاء كلهم أئمة الحديث. ٥

سم.... شخ الاسلام علامه ابن تيميه بيتانية (متوفى ٢٨هـ) امام ابو حنيفه بيتانية كو محدثين مفسرين ،صوفياءاورفقهاء جارول طبقے كے امام تسليم كرتے ہيں:

وَأَمَّا مَنُ لَا يُطُلِقُ عَلَى اللهِ اسْمَ الْحِسْمِ كَأَئِمَةِ أَهُلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفُسِيرِ وَالتَّصَوُّفِ وَالْفِقُهِ، مِثْلِ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَتْبَاعِهِمُ.

وہ حضرات جواللہ تعالی پراسم جسم کا اطلاق نہیں کرتے مثلا حدیث، تفسیر، تصوف اور فقہ کے ائمہ جیسے ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، امام احمد رئیلٹنم) اور ان کے متبعین ہیں۔

۵....امام محمد بن عبدالله الخطيب تبريزي بميانية (متو في ۲۴۷ه ) صاحب المشكاة بهي

●الاستذكار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ا ص ٣١٣ الملل والنحل، الفصل النحامس: المرجئة: الصالحية، ج ا ص ٢ ا الصنعة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريد، الوجه الخامس وفيه الرد التفصيلي، ج ٢ ص ٥٠١.

امام صاحب کوفن حدیث میں امام تسلیم کرتے ہیں: چنانچیموصوف آپ کے مناقب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: إماما فی علوم الشریعة. •

امام ابوحنیفه علوم شریعت کے امام تھے۔

ظاہر ہے کہ علوم شریعہ میں علم حدیث بھی شامل ہے۔لہذااس بیان سے آپ کاعلم حدیث میں بھی امام ہونا ثابت ہو گیا۔

۲....امام محمد بن احمد بن عبد الهادى مقدى عنبلى بيناته (متوفى ۲۳۷ه) نے اپنی کتاب "طبقات علماء الحدیث "میں آپ کا ترجمه لکھ کر آپ کا ائمه محدثین میں ہے اور نے کی صاف تصریح کی ہے۔

ے...فن اساء الرجال کے مسلم امام، رجال وحدیث پر گہری نظر رکھنے والے، جن کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال.

عظيم نقادمحدث علامة مس الدين ذهبى أيسير (متوفى ٢٥٨هـ) في طبقات محدثين پر الكمستقل كتاب كص جس كانام "المعين في طبقات المحدثين" بموصوف الكمستقل كتاب كابتداء مين فرمات بين: فهذا مقدمة في ذكر أسماء أعلام حملة الآثار النبوية.

اس مقدمے میں ان لوگوں کے اساء کا تذکرہ ہے جو بلند پاپیہ حاملین احادیث نبویہ ہیں، کتاب کے آخر میں ہے:

وإلى هنا انتهى التعريف بأسماء كبار المحدثين والمسندين. يهال كبارمحد ثين اورمندين كاساء كي تعريف اختيام كويني گئي۔

الإكسال في أسماء الرجال مع مشكاة المصابيح، ج٢ ص ٢٢٣، الناشر: قد يمى كتب فانه المطبقات علماء الحديث، ج١ ص ٢٢٠

اس کتاب میں انہوں نے امام صاحب کے اسم گرامی کو نمایاں ذکر کیا ہے، بلکہ آپ کو انہوں نے محدثین کے جس طبقے میں ذکر کیا ہے، اس کا عنوان بول قائم کیا ''طبقة الأعمش و أبي حنيفة ''اس سے آپ کاعلم حدیث میں بلند پایہ مقام ہونا آ ناب کی طرح روشن ہے۔ •

امام ذہبی مِینانیا نے نہایت باخبرائمہ جرح وتعدیل میں امام ابوحنیفہ مِینانیا کے اسم گرامی کوبھی ذکر کیا ہے:

فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف فقال: أبو حنيفة ما رايت أكذب من جابر الجعفى.

امام ذہبی بُرِ اللہ نے امام ابو حنیفہ بُرِ اللہ کو حفاظ صدیث میں شار کیا ہے، اور اپنی شہرہ آ فاق کتاب نہذک و الحفاظ "میں آپ کا تذکرہ کیا، اگر امام ابو حنیفہ کو کم صدیث میں وسترس اور بلند پایہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو بھی امام ذہبی بُرِ اللہ آ پ کا تذکرہ نہ کرے، اور کیونکہ آ پ نے اپنی اس کتاب میں کسی ایسے خص کا تذکرہ نہیں کیا جو لیل الحدیث ہے، اور اگر کسی تعلق الحدیث خص کا ذکر انہوں نے منا کر بھی دہاتو ساتھ یہ بھی وضاحت کردی کہ یہ شخص چونکہ قلیل الحدیث ہے اس لیے میں نے اس کو حفاظ میں شار نہیں کیا۔ مثلا مشہور فقیہ خوص چونکہ قلیل الحدیث ہے اس لیے میں نے اس کو حفاظ میں شار نہیں کیا۔ مثلا مشہور فقیہ خارجہ بن زید بر اللہ الحدیث ہے اس لیے میں نے اس کو حفاظ میں شار نہیں کیا۔ مثلا مشہور فقیہ خارجہ بن زید بر اللہ الحدیث ہے اس لیے میں نے اس کو حفاظ میں شار نہیں کیا۔ مثلا مشہور فقیہ خارجہ بن زید بر اللہ الحدیث ہے اس لیے میں نے اس کو حفاظ میں شار نہیں کیا۔ مثلا مشہور فقیہ خارجہ بن زید بر بر اللہ بھی ہوں کے متعلق بی فرماتے ہیں:

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني: أحد الفقهاء من كبار العلماء إلا انه قليل الحديث فلهذا لم أذكره في الحفاظ.

المعين في طبقات المحدثين، طبقة الأعمش وأبي حنيفة، ص ۵ ا اذكر من يعتمد
 قوله في الجرح والتعديل: طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، ص ١٧١
 تذكرة الجفاظ: ترجمة: خارجة بن زيد بن ثابت، ج ا ص ١٧، رقم الترجمة: ٨٢



یہ فقہاءاور کبارعلماء میں سے ایک ہیں لیکن چونکہ قلیل الحدیث ہیں اس لیے میں نے ان کوحفاظ میں ذکرنہیں کیا۔

امام ذہبی میشند کے نزدیک امام اعظم میشد بھی خارجہ بن زید طرح اگر قلیل الحدیث ہوت تو آپ میشند کے نزدیک امام اعظم ''کے ہوت آپ کو بھی حفاظ حدیث میں شارنہ کرتے ،اورا پنی اس کتاب میں ''امام اعظم'' کے لقب کے ساتھ آپ کا تذکرہ نہ کرتے۔ (

٨.... ثين الاسلام علامه ابن تيميه بُرِالله كنامور شاگرداور آپ كعلوم كرجمان علامه ابن قيم بُرِالله (متوفى ا ٢٥٥ مر) امام ابوطنيفه بُرِالله كون صديث كائمه ميس شاركرتي بين: و أمَّا طَرِيقَةُ الصَّحابَةِ وَ التَّابِعِينَ وَ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ كَالشَّافِعِيِّ وَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَ مَا لِكِ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ الْبُحَارِيِّ وَإِسْحَاقَ فَعَكُسُ هَذِهِ وَمَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ الْبُحَارِيِّ وَإِسْحَاقَ فَعَكُسُ هَذِهِ الطَّريق.

صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ حدیث جیسے امام شافعی ، امام احمد ، امام مالک ، امام ابو حذیفہ ، امام ابو حذیفہ ، امام بخاری ، امام اسحاق بن راہویہ رئیلٹنم ہیں ، ان کا طریقہ ان لوگوں کے طریقے کے برعکس تھا۔

۹....شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی میشید (متوفی ۸۵۲ھ) اپنی کتاب ''تقریب التھذیب'' کے باب الکنی میں فرماتے ہیں:

ابو حنيفة: النعمان بن ثابت ، الإمام المشهور.

طافظ ابن جحر مُنِيَّاتُ كَا آپُو 'امام' كَهِنا آپ كامام فى الحديث بونے كى وليل به الله على الله عند الضرورة، ج٢ ص ٢٠٩

القريب التهذيب، باب الكنى، حرف الحاء، ج اص ١٣٥٥، رقم: ١٧ ٨٠

کیونکہ یہ کتاب راویان حدیث پر شمل ہے۔

• ا....علامہ جلال الدین سیوطی جیالیہ (متوفی ۱۹۱۱ ھ) نے امام صاحب کا تذکرہ حفاظ حدیث میں کیا ہے ، دیکھئے تفصیلا: **0** 

اا....صاحب''سبل الهدى والسرشاد''علامه محربن يوسف صالحى شافعى بيسية (متوفى ٩٣٢ه م) نے امام ابوحنیفه بیسیة کے متعلق با قاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے:

في بيان كثرة حديثه وكونه من أعيان الحفاظ من المحدثين.

یہ باب اس بیان میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کثیر الحدیث اور جلیل القدر حفاظ حدیث محدثین میں سے ہیں۔

اس باب کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں:

وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي في كتابه المتسع طبقات المحدثين منهم، ولقد أصاب وأجاد، ولو لا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه، فإنه أوّل من استنبطه من الأدلة، وعدم ظهور حديثه في الخارج لا يدل على عدم اعتنائه بالحديث كما زعمه بعض من يحسده، وليس كما زعم.

امام ابو حنیفہ کو حافظ ناقد ابو عبد اللہ ذہبی نے اپنی مبسوط کتاب طبقات المحدثین انساد کور ثین السخی المحدث المحدث میں شارکیا ہے، اور تحقیق انہوں نے درست اور بہتر کیا ہے، اگر آپ نے ملم حدیث حاصل کرنے کا بہت زیادہ اہتمام نہ کیا ہوتا تو آپ مسائل فقہ کا استنباط کیے کرسکتے تھے؟ حالانکہ آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ادلہ شرعیہ



(قرآن وحدیث) سے فقہ کومستنبط کیا ہے، اور آپ کی احادیث کا خارج میں ظاہر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا حدیث کے ساتھ شغف نہیں تھا، جیسا کہ آپ کے بعض حاسدین کا غلط گمان ہے۔

۱۲....علامہ اساعیل بن مجمد المحبلونی شافعی میشد (متوفی ۱۱۲۱ه) امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں:

إنه من أهل الشان. •

بے شک امام ابوحنیفہ اہل فن حدیث (محدثین) میں سے ہیں۔

امام ابوحنیفه وشالله محدث بنانے والے تھے

حضرت سفیان بن عیبینہ میشار متوفی ۱۹۸ھ) فرماتے ہیں کہ:

سب سے پہلے جس شخص نے مجھے حدیث کیلئے بھایا،اور ایک روایت میں ہے کہ اوّل جس شخص نے مجھے حدیث کیلئے بھایا،اور ایک روایت میں ہے کہ اوّل جس شخص نے مجھے محدث بنایا وہ امام ابوحنیفہ رُوَّاللَّهُ بین، میں کوفہ آیا تو امام ابوحنیفہ رُوُّاللَّهُ بین، میں کوفہ آیا تو امام ابوحنیفہ رُوُللَّهُ سے مروی روایات کے لوگوں نے فرمایا کہ بیت خص (سفیان بن عیبینہ) عمروبن دینار رُوُّاللَّهُ سے مروی روایات کے لوگوں میں سب سے بڑے عالم بین،سولوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور میں نے ان کوحدیثیں بیان کیں:

أوّل من أقعدني للحديث وفي رواية: أوّل من صيرني محدثا أبو حنيفة وقال سفيان: قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار فاجتمعوا على فحدثتهم.

شخ عبد الفتاح ابوغدہ ﷺ (متوفی ۱۳۱۷ھ) اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے .

• عقد الجواهر الثمين مع شرحه الفضل المبين: ص ٢ • ١

همرآة الجنان:سنة ثمان وتسعين ومائة،ترجمة:سفيان بن عيينه، ج ا ص٣٥٢



#### فرماتے ہیں:

اسمیں امام ابو حنیفہ مجینیا کی جلالتِ شان کی بڑی دلیل ہے، اور تعدیلِ رجال میں ان کے قول پرلوگوں کے اعتماد میں بھی ، پس امام ابو حنیفہ مجیناتیا نہ صرف محدث تھے بلکہ وہ لوگوں کو محدث بنانے والے تھے:

وفيه دليل عظيم على جلالة أبي حنيفة في علم الحديث واعتماد الناس على قوله تعديل الرجال فلم يكن محدثا فقط بل كان ممن يجعل الرجال محدثين. •

متفق علیہ شخصیت کے متعلق جرح مردود ہے علامہ تاج الدین بکی میالیہ (متوفی اے کھ) فرماتے ہیں:

ہمارے نزدیک صحیح اور درست بات سے ہے کہ جس کی امامت وعدالت ثابت ہوجائے اور اس کی مدح کرنے والے زیادہ ، جرح کرنے والے کم ہوں اور کوئی قریبہ بھی اس بات پر دلالت کرے کہ اس شخصیت پر جو جرح کی گئی وہ نہ ہمی تعصب یا کسی دیگر دنیوی اغراض کی وجہ سے کی گئی ہے جبیبا کہ ہم عصروں میں ہوتا ہے تواہی جرح قابل قبول نہیں ہے ،اگراس کا دروازہ کھول دیا جائے تو کوئی شخص بھی جرح سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے :

الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته و كثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد. 

• قواعد في علوم الحديث: أبو حنيفة إمام ثقة حافظ للحديث مكثر عنه، ص ١٩ ا ا الجرح و التعديل: من ثبتت إمامته وعدالته و كثر مادحوه، ص ١٩ ا



علامہ ابن عبد البر مالکی پیکانیڈ (متوفی ۳۲۳ ھ) فرماتے ہیں کہ ہروہ شخص جس کی عدالت، دیانت داری، نقاجت اور علم دوستی واضح ہو، ایسے شخص کے بارے میں کسی کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے:

و الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته و ثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد. •

علامه محمد بن ابراجيم المعروف ابن الوزير بينالية (متوفى ٨٨٠ه) فرماتے ہيں:

امام الوحنيفه ومُعَالِمة كَي فضيلت،عدالت، تقوى اورامانت دارى تواتر كے ساتھ ثابت ہے:

أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته وتقواه وأمانته. ٢

علامة تاج الدين سبكي مِشِيرٌ متوفى الاله من فرماتے ہيں:

ضابطہ یہ ہے کہ جوہم کہہ رہے ہیں کہ جس کی عدالت ثابت ہواس کے بارے میں اس شخص کی بات قابل النفات ہی ہوں کہ وہ اس شخص کی بات قابل النفات ہی نہیں ہے جس سے متعلق قر ائن پیشہادت دیتے ہوں کہ وہ زیادتی یا تعصب مذہبی وغیرہ کی وجہ سے الزام قائم کرتا ہے:

أن الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه إما لتعصب مذهبي أو غيره.

ان تمام حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوگئ کہ جس شخص کی عدالت، دیانت، نقابت ثابت ہوتو پھر کسی شخص واحد کی جرح سے جو کہ متعصب یا متشد د ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کی جرح کا اعتبار کرلیا جائے تو پھر اس امت میں کوئی شخص بھی جرح سے

<sup>●</sup> جامع بيان العلم وفضله: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ج٢ ص٩٣٠ ا

<sup>🗗</sup> الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: الوهم الحادي عشر، ج ا ص ٨٠٣

الطبري، قاعدة في الجرح والتعديل، ج٢ ص ٩

نہیں نیچ سکے گا، جب جرح بھی مبہم ہوا درہ نہ ہبی تعصب،عناد، یا حسد کی بناء پر ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

بندہ نے سو(۱۰۰)ا کابر ابل علم کی آ راء جوان شاءاللّٰد آ گے آ کیں گی ، جن میں امام دار ججرت ما لك بن انس، امام شافعي ، امام احمد بن عنبل ، سفيان توري ، امام أعمش ، امام وكيع بن جراح، امام مکی بن ابزا ہیم، امام ابو عاصم النبیل ، امام عمر بن راشد، عمر و بن دینار، امام مسعر بن كدام، امام داود الطائي، امام شعبه بن حجاج، امام عطاء بن ابي رباح، فضيل بن عياض، سفيان بن عيينه،امام الجرح والتعديل يحيى بن سعيدالقطان،امام حفص بن عبدالرحمٰن،امام حسن بن صالح، امام ابن ساک، عبدالرحمٰن بن مهدی، امام یحیی بن آ دم، عبدالله بن داود، امام على بن مدين، امام ابويوسف، امام ابن الوزير اليماني، علامه ابن عبد البر مالكي، علامه ابن تيميه، علامه ابن قيم، علامه تاج الدين سبكي ،امام ذہبي ،حافظ ابن حجرعسقلا ني اور ديگر ا كابر محدثین وفقہاء بیشیم کے اقوال باحوالہ قل کیئے ہیں جوانہوں نے امام صاحب کے متعلق کیے ہیں،ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی راوی کے ثقہ ہونے کی گواہی دیتو اسے قبول کرلیا جا تا ہے کیکن اتنی بڑی جماعت امام صاحب کی ثقامت کی گواہی دے رہی ہے تو چند متعصبین یا متشددین کی جرح کی وجہ ہےان ا کابراہل علم کی ان شہادتوں کور دکر دیا جاتا ہے، جب کہ امام صاحب مینید کی مدح میں ان اکابرنے کتابیں کھیں ہیں جوخود اس لائق تھے کہ ان کی شان میں کتابیں <sup>لک</sup>ھی جا کیں۔

# امام اعظم مِناللَة كى مدح وتوصيف كرنے والوں كى كثرت



یہ سب امام صاحب بھینے کی مدح کرتے ہیں گویا (۲۷) اکابر اہل علم امام صاحب کی مدح وقع صیف کرتے ہیں ، دیکھیے تفصیل کے ساتھ: •

بندہ نے اکابراہل علم کے توشقی اقوال باحوالہ نقل کردیئے ہیں جن میں فقہاء کرام، محدثین عِظام، انکہ جرح وتعدیل، شوافع، حنابلہ، مالکیہ، علماء احناف بیسیم کی شرتعداد میں شہادتیں نقل کردی ہیں جو منصف مزاح قاری کیلئے کافی وشافی ہیں، امام اعظم ابوصنیفہ بیسیم فضل، امامت وشہرت کے جس بلند وبالا مقام پر ہیں ان کی عظمت شان بذات خودانہیں انکہ جرح وتعدیل کی انفرادی تعدیل وتو ثیق سے بے نیاز کردیتی ہے۔ بذات خودانہیں انکہ جرح وتعدیل کی انفرادی تعدیل وتو ثیق سے بے نیاز کردیتی ہے۔ علامہ ابواسحاق شیرازی بیسید (متوفی ۲ سے سے فرماتے ہیں:

جرح وتعدیل کے باب میں خلاصہ کلام ہے ہے کہ راوی کی یا تو عدالت معلوم ومشہور ہوگی یا الر فاسق ہونا معلوم ہوگیا وہ مجھول الحال ہوگا اگر اس کی عدالت معلوم ہوجیسے کہ حضرات سے ابدکرام یا افاضل تا بعین جیسے حسن بھری ، عطاء بن رباح ، عامر شعبی ، ابراہیم تخفی میر الشنا یا ان جیسے بزرگ ترین ائمہ دین جیسے امام مالک ، سفیان توری ، امام ابو حذیفہ ، امام شافعی ، امام احمد ، امام اسحاق بن راہو یہ بیر الہوں کے ہم درجہ بیر تو الحمد ، امام اسحاق بن راہوں یہ بیر ہوگی ؛

وجملته أن الراوى لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنجعى وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجرى مجراهم وجب قبول خبره الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، مالك والشافعي وأبي حنيفة، ص١٩٣ تا ٢٣٣٢ المكتبة الغفورية العاصمة



ولم يجب البحث عن عدالته. •

علامة تاج الدين بكي مِينية (متوفى الاله عن ماتے بين:

ہمارااعتقادیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سفیان توری، سفیان بن عیدیہ، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ، داود ظاہری، ابن جریر طبری اور سارے ائمہ مسلمین بینین عقائد واعمال میں منجانب اللہ ہدایت پر تھے اور ان ائمہ دین پر ایسی باتوں کی حرف گیری کرنے والے جن سے یہ بزرگان دین بری تھے مطلقاً لائق التفات نہیں ہیں، کیونکہ یہ حضرات علوم لکہ فی مخدائی عطایا، باریک استنباط، معارف کی کثرت اور دین و پر ہیزگاری، عبادت و زہد کے اس مقام پر تھے جہاں پہنچانہیں جاسکتا:

ونعتقد أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد والسفانين والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهرى وابن جرير وسائر أئمة المسلمين على هدى من الله في العقائد وغيرها ولا الثقات إلى من تكلم فيهم بماهم بريئون منه فقد كانوا من العلوم اللدنية والمواهب الإلهية والاستنباط المدقيقة والمعارف الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهادة والجلالة بالمحل لا يسامي . 3

علامہ ابن عبد البر مالکی میں اللہ متوفی ۳۲۳ ہے ) فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی توثیق اور آپ کی مدح وتوصیف کرنے والوں کی تعداد جرح کرنے والوں سے زیادہ ہے:

الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه.

◘ اللمع في أصول الفقه: باب القول في الجرح والتعديل، ص٧٧

◄ مع الجوامع للسبكي: ج٣ ص ١ ٣٣ ﴿ جامع بيان العلم و فضله: باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأى و الظن، ج٢ ص ١٠٨٢

أمام المعظم الوحنيفه بينية كامحد ثاندمقام

علامه ابن الوزير يمانى عن عن حقالت كلم سام ابوحنيفه وعند كامفضل دفاع علامه ابن الوزير يمانى وعالقة (متوفى ١٩٨٥ م علامه محمد بن ابراجيم بن على المعروف ابن الوزير يمانى وعالقة (متوفى ١٩٨٥ م فرماتے بين:

امام ابوحنیفہ میں بیازام لگایا گیاہے کہ آ یام حدیث میں کامل نہیں تھاس لئے كه آپ نے ضعیف روات سے روایت لی ہے، اس كہنے والے كى غرض صرف امام ابو حنیفہ سینے کے علم حدیث میں شک ڈالنا ہے وگر نہ امام ابوحنیفہ کا فضل وعدالت، تقوی وامانت تواتر سے ثابت ہے، اگر کسی نے علم اور تامل کے بغیر فتوی دیا ہے توبیاس کی عدالت میں جرح اور دیانت وامانت میں قدح اور اس کی عقل ومروت میں سبک سری ہے۔اس کئے جس شے کوانسان نہیں جانتا یا احجھی طرح نہیں جانتا اس کے جاننے اور اس میں حاذق ہونے کا دعوی کرنا چاہلوں اور بے وقو فوں کی عادت ہے، اہل خساست و دنائت میں حیاء اورمروت نہیں ہوتی وہ ایبا دعوی اور ایسی جرأت کرسکتے ہیں، امام ابوحنیفہ کے مناقب اور منا قب کی وجوہ میں ایسے نتیج عیب کی سیاہی نہیں ہے، امام ابوحنیفہ کے ملم کی روایت ودرایت کی کتابوں کو مدوّن کر کے اسلام کے خزانہ ملمی میں داخل کیا گیا ،اوراس کامعنی بیہ ہے کہ علماء نے امام ابوصنیفہ کے اجتہاد کو اچھا جانا اور پہچانا ہے اس لئے کہ علماء کے لئے ابوصنیفہ کے ند ہب کی روایت ابوحنیفہ کے علم واجتها د کے جاننے کے بعد ہی جائز ہوسکتی ہے ،امام ابوحنیفہ کے علم واجتها د پرامت مسلمه کا اجماع ہے، اور میری مراداس بات سے بیہ ہے که کبار علماء کے مابین امام ابوصنیفہ کے اقوال متداول ہیں۔ یمن ،شام ، مکہ ،شرق وغرب میں تابعین کے ز مانے • ۱۵ھ سے لے کر آج کے دن تک لوگوں میں اور تمام محکموں میں امام ابوحنیفہ کے اقوال تھلے ہوئے ہیں، اور اس وقت سے لے کرآج ٹویں صدی کے شروع تک امام ابو حنیفہ کے اقوال پر اعتماد کیا ہے، ان پر کسی نے انکارنہیں کیا،مسلمان یا تو امام ابوحنیفہ کے

اقوال برعمل کرتے ہیں یا ان کے اقوال پر انکار کرنے سے خاموش ہیں اوراس قتم کے مباحث میں اکثر مواضع پر اس طریقہ ہے اجماع کا دعوی ثابت ہوتا ہے، اہلسنت اور غیر اہل سنت ہر دوفریق کوامام ابوحنیفہ کی تعظیم واحتر ام اورتقلید پرا تفاق ہے،اہل اعتز ال میں ابو علی، ابو ہاشم، ابوالحن بھری اور زمخشری اس وقت امام ابوحنیفہ کی تقلید سے باہر ہو گئے ہیں جب انہوں نے طلب علم کے بعدا نی فکر ونظر کو بدل دیا مگر پھر بھی ان کوحقیقت کے انتساب میں عار نہ تھا۔اگر امام ابوحنیفہ علم حدیث سے واقف اورعلم حدیث میں کمال کے زیور سے آ راستہ نہ ہوتے تو علم کے کوہ گراں علاء امام ابوحنیفہ کے مذہب میں ہرگز شامل نہ ہوتے جیسے قاضی ابو یوسف جمر بن الحسن ،امام طحاوی ، ابوالحسن کرخی اوران کے امثال واضعاف، ہند میں،شام میں،مصرمیں، یمن میں،جزیرہ میں،حرمین شریفین اورعراق عرب اورعراق عجم میں ۵۰اھ ہے لے کر آج تک چھ صدی ہے زیادہ عرصہ میں ہزار ہا احاط نہیں کیے جاسکتے، جہاں جہاں ہیں گئے نہیں جاسکتے۔اہل علم وفتوی اور اربابِ ورع وتفوی علماء احناف میں موجود ہیں۔ 🛈

علامه شعرانی ویشانی کی نظر میں امام ابوحنیفه ویشانی کاعلم حدیث میں مقام علامه شعرانی ویشانی کی نظر میں امام ابوحنیفه ویشانی کاعلم حدیث میں مقام علامه عبد الوہاب شعرانی ویشانی (متوفی ۱۹۷۳ه ۱۹۵۳ه) شافعی المسلک ہونے کے باوجودامام ابوحنیفہ کا دفاع ان الفاظ میں کرتے ہیں:

جس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رئے اللہ کے مذہب کے دلائل کمزور اور ضعیف ہیں تو ہیں اس کو جواب دیتا ہوں کہ اے میرے بھائی! میں نے مذاہب اربعہ کے دلائل کا مطالعہ کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رئے اللہ کے دلائل کو خصوصیت کیساتھ مطالعہ کرنے کا اہتمام کیا ہے، میں نے زیلتی کی کتاب تخریب کے دلائل کو خصوصیت کیساتھ مطالعہ کرنے کا اہتمام کیا ہے، میں نے زیلتی کی کتاب تخریب المیدایة "

<sup>●</sup> الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: ص: ٥٨ ا تا ١٢ ا



پڑھی ہے، میں نے امام ابو حنیفہ میں اور ان کے اصحاب کے دلائل کو دیکھا ہے یا تو وہ صحیح احادیث ہیں یاحسن ہیں یا ایسی ضعیف احادیث ہیں جن کے طرق کثیرہ ہوں اوریا وہ حسن سے جاملتے ہیں یاضیح احادیث سے ملتے ہیں۔

میں کسن ظن یا باطن کے علم واعتقاد ہے امام ابوصنیفہ میشند کی طرف سے جواب ہیں دیتا ہوں بلکہ امام ابو حنیفہ مِیناللہ کے اقوال اور آپ کے اصحاب کے اقوال کے تتبع اور گہرے مطالعہ کے بعدامام ابوصنیفہ میشند کی طرف سے میں نے جواب دیا ہے، میں نے ''نھسج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين" نامى كتاب المي جاورميرى بيكتاب اس بات کی بوری ضانت دیتی ہے کہ میں نے بوری تلاش اور دلائل کے جانچنے کے بعد امام ابوحنیفہ وسیال کی طرف سے جواب دیا ہے۔اللہ تعالی نے مجھ بریباحسان فرمایا ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ بھیلنے کے تین مندوں کے محصی سنحوں کو پڑھا ہے جن پر حقّا ظ کے خطوط ہیں اور آخر میں حافظ دمیاطی کا خط ہے، میں نے دیکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ میشید ایسے عدول وثقات تابعین سے حدیث کوروایت کرتے ہیں جن کے زمانے کے خیر ہونے پررسول اللہ مَالَيْظِم نے شہادت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ مجیلیا ان مندوں میں اسود، علقمہ، عطاء ،عکرمہ، مجاہد، مکول اورحسن بصری میلظم جیسے حضرات سے حدیث کوروایت کرتے ہیں ،امام ابوحنیفہ میلید اور جناب رسول الله مَثَاثِيَّا كے مابين بيكل رواة عدول، ثقة، اور روايات كے خوب جانبے والے ہیں ،ان میں کوئی حجموٹا یامنہم بالکذبنہیں ہے اور خصوصاً ان حضرات تابعین کے بارہ میں خوبغور وفکر کرلوجن کوامام ابوحنیفہ میں نے روایت کے لئے ببندفر مایا ہے اور جن سے امام ابوحنیفہ میں شدت ورع وتقوی اور امت محمد بیرینایت شفقت کے ساتھ دین کے احکام کو لیتے ہیں۔محدثین ائمہ مجتهدین کے رواۃ میں کوئی الیا راوی نہیں ہے جو تعدیل وجرح سے بالاتر ہواس لیے کہ وہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن علماء شریعت محمد یہ کے امین ہیں۔



علامه عبدالو باب شعرانی میسیاس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں کہ:

ہدایت اور نیکی جا ہے والے تمام ائمہ اربعہ کا ادب واحتر ام رکھوا ورجن لوگوں نے ان میں کلام کیا ہے ان پر دھیان نہ دو، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کے خلاف واضح بر ہان اور دلیل موجود ہو، تم لوگوں کو برا کہنے اور نکتہ چینی کرنے کے لئے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ تم اس لئے پیدا کیئے گئے ہو کہ دین کے ضروری اور لازمی امور میں مشغول رہو۔

میرے پاس ایک اچھا خاصامنتہی طالب علم ائمہ کے آبس کے اختلاف میں دلچیسی لیتا تھا،اس کی سزامیں اس پرایک عبر تناک مصیبت پڑی اوراس کا چبرہ سیاہ ہوگیا۔

اگرتم لوگ امام ابوحنیفہ کے مذہب کا تتبع کر وجیسا کہ میں نے کیا ہے تو تم جان لوگے کہ باقی مجہدین کے مذاہب میں امام ابوحنیفہ کا مذہب سب سے زیادہ سے جہ اگرتم چاہتے ہو کہ آقی مجہدین کے مذاہب میں امام ابوحنیفہ کے مذہب کا زیادہ سے جہوناتم پر ظاہر ہوجائے تو تم علم اور عمل میں اخلاص اور عقیدے کے ساتھ اہل اللہ اور بزرگان دین کے راستے پر چلو۔ •

علم جرح وتعديل مين امام اعظم عينية كانمايان مقام

علوم حدیث میں علم جرح وتعدیل کی ایک خاص اہمیت ہے، یہ وہ علم ہے جس میں رُوات حدیث میں راوی کے ایسے تقم اور رُوات حدیث کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ جرح کہتے ہیں راوی کے ایسے تقم اور ضعف کو ظاہر کرنا جواس کی روایت کومر دو دقر ار دینے کا موجب ہو، اور تعدیل راوی کی ایسی خوبی اور نقامت بیان کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قابل قبول سمجھا جائے۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام علم جرح وتعدیل ہے اور اسی کوفن اساء الرجال بھی کہد دیا جاتا ہے۔

الميزان الكبرئ: فصل في تضعيف قول من قال إن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة
 غالبا، ص ٢٨، ٢٧



حضرت امام ابوحنیفه میشد و میگرعلوم حدیث کی طرح اس علم میں بھی بلندیا بیہ مقام اور عظیم منصب برفائز ہیں۔

مؤرخ اسلام اور حدیث واساء الرجال کے امام علامہ شمس الدین ذہبی بھیلیہ (متوفی مورخ اسلام اور حدیث واساء الرجال کے امام علامہ شمس الدین ذہبی بھیلیہ کے اقوال کو جرح وتعدیل میں قبول کیا جاتا ہے، اور جن کا شاراس فن کے جہابذہ (وہ ائمہ جوڑوا قاحدیث کو جرح وتعدیل کے اصولوں پر پُر کھتے ہیں) میں ہوتا ہے۔

چنانچہامام ذہبی ﷺ علم جرح وتعدیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے دوسری ہجری کے احوال پر دشنی ڈالتے ہوئے کوسے ہیں:

شم كان في المائة الثانية في أو ائلها جماعة من الضعفاء من أوساط التابعين وصغارهم ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم، أو لبدعة فيهم كعطية العوفي و فرقد السبخي و جابر الجعفي و أبي هارون العبدي، فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين و مائة، تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق و التضعيف، فقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وضعف الأعمش جماعة و و ثق آخرين و انتقد الرجال شعبة و مالك. •

پھر جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوا تو اس کے اوائل میں اوساط اور صغار تا بعین میں سے ضعفاء کی ایک جماعت سامنے آئی، جن پر حافظہ کی خرابی یا کسی بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کلام کیا گیا۔ جیسا کہ عطیہ عونی، فرقد شجی، جابر جعفی اور ابو ہارون عبدی ہیں۔ پھر ۱۵ اھ کی حدود میں جب اکثر تا بعین دنیا سے رحلت فرما گئے تو جہابذہ (ائمہ بیں۔ پھر ۱۵ ایک جماعت نے (راویوں کی) تو ثیق وتضعیف میں کب کشائی کی۔ چنا نچہ امام ابو حذیفہ بیات نے فرمایا: میں نے جابر جعفی سے برا اجھوٹا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ امام

€ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: ص١٧٥،١٧٥٠

المش رُسُلَةِ نے راویان حدیث کی ایک جماعت کی تضعیب کی اور کئی لوگوں کو تقه قرار دیا، امام شعبہ اورامام مالک بنطن نے بھی رجال حدیث پر نقد کیا۔

امام عبدالقادر قرش رئیانیہ (متوفی ۵۷۷ه) جو حافظ عراقی رئیانیہ وغیرہ حفاظ حدیث کے استاذ اور ثقه محدث ہیں:

اعلم أن الإمام أبا حنيفة قد قبل قوله في الجرح والتعديل، وتلقوه عنه علماء هذا الفن وعملوا به كتلقيهم عن الإمام أحمد والبخارى وابن معين وابن المديني وغيرهم من شيوخ الصنعة، وهذا يدلك على عظمته وشأنه وسعة علمه وسيادته.

جان لو کہ امام ابو حنیفہ مِین اللہ کے قول کو جرح و تعدیل میں قبول کیا گیا ہے، اور اس فن کے علاء نے اس کو اپنایا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ جبیبا کہ وہ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام بحلی بن مدینی رئیا شام اور اس فن کے دیگر شیوخ کے اقوال کو اپناتے ہیں، اس سے آپ کو (اس فن میں) امام صاحب رئیا تاہ کی عظمت شان، وسعت علمی اور بزرگی کا پہتہ جلے گا۔

امام محم بن يوسف صالى شافعى يَنَاشَرُ (متوفى ٩٣٢ه هـ) آپ كے بارے ييں رقم طرازيں: وكان رحمه الله تعالى بصيرا بعلل الحديث وبالتعديل والتجريح، مقبول القول في ذلك.

امام ابوحنیفہ میند عِلک حدیث (روایت میں پوشیدہ نقائص) اور تعدیل وجرح میں پوشیدہ نقائص) اور تعدیل وجرح میں پوری بصیرت رکھتے تھے اور اس علم میں آپ کا قول مقبول ہے۔

الجواهر المضيئة: مقدمة، فصل في ذكر مولده ووفاته، ج ا ص ٣٠

<sup>🗗</sup> عقود الجمان: ص١٧٧



محدث جلیل امام محمد مرتضی زبیدی بیشید (متوفی ۱۲۰۵ه) امام صاحب بیشید کی بابت ارقام فرماتے ہیں:

فان كلامه مقبول في الجرح والتعديل... وقد عقد ابن عبد البر في كتاب جامع العلم باباً في أن كلام الإمام يقبل في الجرح والتعديل. 

امام ابوحنيفه بيان كلام جرح وتعديل مين قبول كيا جاتا ہے.... اور امام ابن عبدالبر بيان نے اپن كتاب 'جامع بيان العلم' مين مستقل ايك باب اس بارے مين قائم كيا ہے كہ آپ كى بات جرح وتعديل ميں مقبول ہے۔

امام ابوحنيفه عشية اورفن جرح وتعديل

فن جرح وتعدیل کاتعلق الهاء الرجال سے ہاور الهاء الرجال سے پوری واقفیت اور اللہ میں مہارت تامہ کے بعد فن جرح وتعدیل کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور بلاشبہ امام صاحب کو الماء الرجال سے جس قدروا قفیت تھی کبار محد ثین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ امام ترفدی بیانیڈ (متوفی ۹ کا ھ) ابو تھی حمافی بیانیڈ کے حوالے سے امام اعظم بیانیڈ سے جابر جعفی کی تضعیف نقل کرتے ہیں:

حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفى و لا أفضل من عطاء بن أبي رباح.

امام بیہ قل میسید (متوفی ۱۹۵۸ھ) ابوسعد صغانی بیشید کے حوالے سے امام صاحب سے سفیان توری بیشید کی توثیق نقل کرتے ہیں:

اے ابو حنیفہ! آپ کی سفیان توری ٹیٹائٹ سے روایت کرنے کے بارے میں کیارائے

●عقود الجواهر المنيفة: باب الرباء، ج٢ ص٨

العلل الصغير للترمذي: جواز الحكم على الرجال والأسانيد، ص: ٩ ٣٦

ہے؟ تو امام صاحب مُنِيَّةُ نے فرمایا ان سے حدیثیں لکھو کیونکہ وہ ثقہ ہیں لیکن ان کی وہ حدیثیں نہ کھو جو وہ ابواسحاق کے واسطے سے حارث سے قال کرتے ہیں، اوران سے جابر جعفی کی حدیثیں بھی نہ کھو

أب سعد الصغاني قام إلى أبي حنيفة، فقال: يا أب حنيفة، ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب همه، فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث، وحديث جابر الجعفي. •

علامہ عبدالقادر بن محمد قرشی میانی (متوفی 2000 سے امام ابو صنیفہ میانی سے طلق بن صبیب پرجرح نقل کی ہے:

وقال أبو حنيفة طلق بن حبيب كان يرى القدر. 6

علامة شمس الدين ذہبی مُشِيْد (متو فی ۷۸۸ھ) امام ابوجعفرصا دق مِيَّالَيْهُ کی توثیق امام ابوحنیفه مِیْنَالَیْهُ سے فقل کرتے ہیں:

ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. @

یبی امام ذہبی رئیسیے نہایت باخبرائمہ جرح وتعدیل میں امام ابوحنیفہ رئیسی کے اسم گرامی کوسرفہرست ذکر کرتے ہیں:

فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين تكلم طائفة من الحجهابذة في التوثيق والتضعيف فقال ابو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وضعف الأعمش جماعة ووثق اخرين وانتقد الرجال شعبة ومالك. الجعفي وضعف الأعمش جماعة ووثق اخرين وانتقد الرجال شعبة ومالك. كادلائل النبوة للبيهقى: فصل في اختلاف الأحاديث، فصل، ج اص ٣٥٠ كالجواهر المضية في طبقات الحنفية: فصل في ذكر مولده ووفاته، فصل، ج اص ٣٠٠ المضية في طبقات الحنفية: فصل في ذكر مولده ووفاته، فصل، ج اص ٣٠٠ قوله في الجواهر من يعتمد الحفاظ: ترجمة: جعفر بن محمد بن على، ج اص ٢١١ كاذكرة الحفاظ: ترجمة: جعفر بن محمد بن على، ج اص ٢١١ كاذكرة الجواهر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، ص ٢١١

أمام أعظم الوحنيف بمناسة كأمحد ثانه مقام

معلوم ہوا کہ عہد تا بعین کے انقر اض کے وقت یعنی ۱۵ مے کریب جن ائمہ کرام نے توثیق یا تضعیف روات پرکام کیا ہے ان میں سرفہرست امام ابو صنیفہ روات پرکام کیا ہے ان میں سرفہرست امام ابو صنیفہ روات کی تضعیف نے جابر جعفی کی تضعیف کی ہے جبکہ امام اعمش روالی نظیم نے ایک جماعت کی تضعیف اور دوسروں کی توثیق کی ہے، اس طرح امام شعبہ روالیت نے رجال کی تقید کی ہے اور امام مالک روالیت نے بھی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی میشد (متوفی ۸۵۲ھ) امام ابوحنیفہ میشانی سے زید بن عیاش پر جرح نقل کرتے ہیں:

وقال أبو حنيفة: زيد بن عياش مجهول.

حافظ ابن حجر ﷺ نے امام ابوحنیفہ بھیالیہ سے جہم بن صفوان اور مقاتل بن سلیمان پر جرح نقل کی ہے:

قال أبو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه وقال محمد بن سماعه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أفرط جهم في النفي حتى قال أنه ليس بشيئ وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله مثل خلقه •

امام ابوحنیفہ بڑانیڈ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مشرق سے دو باطل رائے بہنجی ہیں،
ایک جہم کی تعطیل والی رائے۔ اور دوسری متقاتل کی تشبیہ والی رائے ، اور امام ابو یوسف بھائیہ کے واسطے سے جوروایت امام صاحب سے منقول ہے آئمیں ہے کہ جہم بن صفوان نے نفی میں اس قدر حد سے جواوز کیا کہ اللہ تعالی کے وجود سے بھی انکار کرگئے، اور مقاتل بن سلیمان نے اثبات میں اتنی زیادتی کی اللہ تعالی کو کلوق کے مثل قرار دیا۔

<sup>●</sup> تهذيب التهذيب: حرف الميم، ترجمة: مقاتل بن سليمان بن بشير، ج٠ اص ٢٨١

اندازہ سیجئے کفن اساء الرجال کے ماہرین روات کی توثیق وتضعیف کے متعلق امام ابوصنیفہ بڑولئے کی آراء نقل کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب بڑولئے کوفنِ جرح وتعدیل میں بھی خوب دسترس حاصل تھی۔

کیاا مام ابوصنیفه رئینالله کاامام ما لک سے ساع حدیث ثابت ہے؟

بعض لوگ اس غلط نہی کا شکار ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفه رئیناللہ نے امام مالک رئیناللہ سے بعض لوگ اس غلط نہیں کا شکار ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفه رئیناللہ نے امام مالک رئیناللہ بھی ساع حدیث کیا ہے اور ان کی شاگر دی اختیار کی ہے، تعجب ہے کہ علامہ بلی نعمانی رئیناللہ اس غلطی کا شکار ہوگئے ، جنانچہ لکھتے ہیں:

امام صاحب کوطلب علمی میں کسی سے عار نہ تھی ،امام مالک پریشیران سے عمر میں تیرہ سال کم تصان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیثیں سنیں۔

پھرعلامہ ذہبی رئینیہ نے نقل کر کے لکھتے ہیں امام مالک رئینیہ کے سامنے امام ابوحنیفہ رئینیہ کے سامنے امام ابوحنیفہ رئینیہ اس اس مؤدب ہوکر بیٹھتے تھے جس طرح شاگر داستاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔

حقیقت بیہ ہےامام مالک پُیٹائیڈ خودامام اعظم پُیٹائیڈ کے شاگر دیتھے اور ان کی تصانیف سے علمی استفادہ کرتے تھے۔

امام دارقطنی بیشین (متوفی ۳۸۵ه) خطیب بغدادی بیشین (متوفی ۳۲سه) نے صرف دوروایتیں ایسی پیش کی ہیں جن کے بارے میں خیال کیاجا تا ہے کہ بیام اعظم بیشین کی ہیں بن کے بارے میں خیال کیاجا تا ہے کہ بیام اعظم بیشین کے بارے میں خیال کیاجا تا ہے کہ بیام اعظم بیشانی کی بیسی کی امام مالک سے روایت کی ہیں ، کی میں ماورامام اعظم کی امام مالک بیشانی سے کہ بیروایتی سی سند سے مروی نہیں ہیں ، اورامام اعظم کی امام مالک بیشانی سے روایت ثابت نہیں ہے ، چنانچہ کھتے ہیں :



امام ابوحنیفہ کی امام مالک میں اسلام الک میں اسلام اللہ میں ہے، دار قطنی اور خطیب میں ہے۔ نے اس بات کا دعوی دوروایتوں کی وجہ سے کیا ہے جن کی اسناد میں خلل ہے۔

اوراس خلل کابیان امام ذہبی میسیر (متو فی ۴۸۷ھ) نے کیا کہان سندوں میں عمران بن عبدالرحیم ایک شخص ہے اور بیوضاع تھا، چنانچہ کھتے ہیں:

عمران بن عبد الرحيم بن أبي الورد. قال السليماني: فيه نظر، هو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك. •

یمی وہ خص ہے جس نے امام ابوحنیفہ کی امام مالک سے روایت وضع کی ہے۔

دراصل حماد بن الی حنیفہ رُمُۃ اللہ جوامام اعظم رُمِۃ اللہ کے صاحبز ادے تھے انہوں نے امام
مالک رُمُۃ اللہ سے روایت حدیث کی ہے ، بعض سندوں سے حماد کالفظ رہ گیا ہوگا جس سے یہ غلط بہی ہوئی اورا جھے اجھے لوگ اس میں مبتلا ہوگئے۔

حافظ ابوعبد الله محمد بن مخلد العطار منظار متوفی اسس کے روایت کی مکمل سند اس طرح نقل کی ہے:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بُنُ هَارُونَ بُنِ جُمُهُورِ بُنِ مَنُصُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ قَالَ: ثنا أَبُو سَعِيدٍ عِمُرَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَاهِلِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا بَكَّارُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ الْحَسَنِ اللَّهِ بُنِ الْفَضُلِ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيُرِ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيُرِ الْسِي حَنِيفَةَ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْفَضُلِ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنُ مُطُعِمٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفُسِهَا مِنُ وَلِيهَا، وَصُمَاتُهَا إِقُرَارُهَا. ٢

Фميزان الاعتدال في نقد الرجال: ترجمة: عمران بن عبد الرحيم بن أبي الورد، ج٣
 ص ٢٣٨ ۞ ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس: ص٣٥، رقم الحديث: ١٦

اس معلوم مواكراصل سندمين "حَمَّادُ بُن أبي حَنيفة عَن مَالِكِ بُن أَنَسِ" إِنْ أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسِ" نَهِيل إِداوى عمادكالفظره كياب جس کی وجہ سے بیاشتباہ ہوا۔ باقی جوامام ذہبی بیٹنیٹ نے اضہب کے حوالے سے قتل کیا ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ رئیلیا کوامام مالک رئیلیا کے سامنے اس طرح ویکھا ہے جیسے بچہ باپ کے سامنے ہوتا ہے، اشہب کا یہ بیان اصول روایت کے لحاظ سے درست نہیں ہے، اس کئے کہاشہب کاس ولا دت ۱۳۵ھ ہے یعنی امام ابوحنیفہ مجیشیا کی وفات کے وقت انکی عمریانج سال تھی ،اس عمر میں ان کامصرے مدینہ جانا اورامام ابوحنیفہ مُٹِینڈ کوامام مالک میں ہے سامنے دیکھنا انسانی عقل سے بالاتر ہے اسلئے کہ اتنا کم عمر بچہ اتنا طویل سفر طے كركے كيے آسكاہے؟ نيزمحقق العصر علامہ زاہد الكوثرى سُيَاللة (متوفى اسماھ) فرماتے ہیں کہ امام ذہبی میشند نے امام مالک میشد کے ترجمہ میں جو واقعہ بیان کیا ہے سیجے نہیں ہے ہاں اگر امام ابوصنیفہ میں اللہ کے صاحبز ادے حماد میں اللہ کے متعلق ہوتو شاید درست ہو کیونکہ اشهب کی تاریخ پیدائش ۱۳۵ه و ب

## مرويات امام اعظم وطنيته كي تعداد

چونکہ بعض نادان میہ کہتے کہ امام اعظم کوصرف سترہ حدیثیں یا تھیں اس کئے ہم میہ بتلا نا چاہتے ہیں کہ امام اعظم مینیا کے پاس احادیث کا کتنا وافر ذخیرہ تھا۔ امام محمد بن ساعہ مینیا کہ

●أقوام المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة عن
 مالك: ص2



#### فرماتے ہیں:

إن الإمام ذكر في تصانيفه نيفا وسبعين ألف حديث، وانتخب الآثار من أربعين ألف حديث. •

امام ایوحنیفہ بُرِیانی نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زائداحادیث بیان کی ہیں اور چالیس ہزاراحادیث سے کتاب الآ ٹار کا انتخاب کیا ہے۔

وانتخب أبو حنيفة الآثار من أربعين ألف حديث. ٢

امام ابوحنیفہ رئیلیے نے کتاب الآثار کا انتخاب جاکیس ہزار حدیثوں سے کیا ہے۔

روايت حديث ميں امام اعظم عثيبيا كامقام

ممکن ہے کہ کوئی تحض کہہ دے کہ سر ہزار (۲۰۰۰ کے) احادیث کو بیان کرنا اور کتاب الآ فار کا چالیس ہزار حدیثوں سے انتخاب کرنا چنداں کمال کی بات نہیں ہے، امام بخاری رئے اللہ کا کہ (۲۰۰۰۰) احادیث عیرصححہ اور دولا کھ (۲۰۰۰۰) احادیث غیرصححہ یاد تھیں اور انہوں نے سیحے بخاری کا انتخاب چھال کھ (۲۰۰۰۰) حدیثوں سے کیا تھا، پس فن حدیث میں امام بخاری رئے اللہ میں امام اعظم رئے اللہ کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں امام بخاری رئے اللہ کے مقابلہ میں امام اعظم رئے اللہ کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی کشر ت اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کشر ت سے عبارت ہے، ایک ہی متن حدیث اگر سوئنلف طرق اور سندوں سے موایت کیا گیا ہے تو محدثین کی اصطلاح میں اسے سو (۱۰۰) حدیثیں کہا جائے گا ، حالا نکہ ان موایت کیا گیا ہے تو محدثیوں کا متن واحد ہوگا ، مگرین حدیث انکارِ حدیث کے سلسلے میں یہ دلیل بھی پیش مرتے ہیں کہ تمام کت واحد ہوگا ، مگرین حدیث انکارِ حدیث کے سلسلے میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ تمام کت و حدیث کی روایت کواگر جمع کیا جائے تو یہ تعداد کروڑوں کے لگ

<sup>●</sup> قواعد في علوم الحديث: أبو حنيفة إمام ثقة حافظ للحديث مكثر منه، ص٢١٣ كا قواعد في علوم الحديث، ص٢١٩ كا مناقب أبي حنيفة: ج١ ص٩٥ بحواله ما تمس إليه الحاجة: ص٠١

بھگہ ہوگی اور حضور منافیظ کی پوری رسالت کی زندگی کے شب وروز پران کوتشیم کیا جائے تو پیدا حادیث میں احادیث بیا حادیث میں احادیث بیا حادیث کی حیات مبار کہ سے بڑھ جائیں گی ، پس اس صورت ہیں احادیث کی صحت کیونکر قابل تسلیم ہوگی ، لیکن ان لوگوں کو بیہ معلوم نہیں کہ روایت کی بیہ کثر ت دراصل اسانید کی کثر ت ہورن نفس احادیث کی تعداد چار ہزار چارسو سے زیادہ نہیں۔ چنا نچہ علامہ محمد بن اساعیل الصنعانی برائید (متونی ۱۸۲اھ) فرماتے ہیں:

الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصحيحة بلاتكرر أربعة آلاف وأربعمائة حديث. •

بلاشبہ وہ تمام مندا حادیث صحیحہ جو بلا تکرار حضور مُلْاَیْزِ سے مردی ہیں ان کی تعدا د جار ہزار جارسو ہے۔

امام اعظم موالیہ کی ولادت ۸۰ ہے اور امام بخاری میرانیہ ۱۹۲ ہو میں بیدا ہوئے اور الن کے درمیان ایک سوسولہ سال کا طویل وقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں بکثر ت احادیث شائع ہو چی تھیں اور ایک ایک حدیث کو بینکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کردیا تھا، امام اعظم میرانیہ کے زمانہ میں راویوں کا اتنا شیوع اور عموم نہیں تھا اسلئے امام اعظم میرانیہ کے درمیان جوروایات کی تعداد کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے نفس روایت کا نہیں ہے، ورنہ اگر نفس احادیث کا لحاظ کیا جائے تو امام اعظم میرانیہ کی مرویات امام بخاری میرانیہ سے نویادہ ہیں۔

اس زمانہ میں احادیث نبویہ جس قدراساد کے ساتھ مل سکتی تھیں امام اعظم جیلیہ نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کرلیا تھا، اور حدیث واثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ تھے مگر امام اعظم جیلیہ کاعلم ان میں شامل تھا، وہ اپنے زمانہ کے تمام

<sup>•</sup> توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: في عدد أحاديث الصحيحين، ج ا ص ٢٣، ٢٣٠



محدثین پرادراک حدیث میں فائق اور غالب تھے، چنانچہ امام اعظم مینیڈ کے معاصر اور مشہور محدث امام مسعر بن کدام مینیڈ (متوفی ۵۵اھ) فرماتے ہیں:

قال مسعر بن كدام: طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبنا وأخذنا في الزهد، فبرع علينا وطلبنا معه الفقه، فجاء منه ما ترون. •

ب میں نے امام ابوحنیفہ بھیلائے کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے، اور نہم نے ان کے رہے، اور نہم نے ان کے ساتھ فقہ حاصل کی اور فقہ میں ان کا مقام تو تم جانتے ہی ہو۔

نیز محدث بشر بن موسی مُنطِینات استاد وامام ابوعبد الرحمٰن مقری مُنطِینات روایت کرتے ہیں:

بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وكان إذا حدثنا عن أبى حنيفة قال: حدثنا شاهان شاه.

امام مقری مینی جب امام ابوحنیفه مینی سے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔

<sup>•</sup> مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ٣٣٠

العمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٣٣ العمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٣٣

یقیناً فائز تھے، کیونکہ جو شخص حضور منگافیا کی ایک حدیث سے بھی ناوا قف ہووہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ منگافیا کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستورنہیں بناسکتا۔

## امام اعظم کے مشاہد مقام حدیث پرایک شبہ کا از الہ

گزشته سطور میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضور مُنَّاثِیَّا سے بلا تکرارا حادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار چارسو ہے، اور امام حسن بن زیاد مُرِیْنَاتُ کے بیان کے مطابق امام اعظم مِیْنَاتُ کے بیان کے جواحادیث بلا تکرار بیان فر مائی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ •

پی امام اعظم بینین کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمہ دانی کا دعوی کیے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ چار ہزارا حادیث کے بیان کرنے سے بیلازم نہیں آتا کہ باقی چارسو(۴۰۰) حدیثوں کا امام اعظم بینین کی علم بھی نہ ہو کیونکہ حسن بن زیاد بینین کی حکایت میں بیان کی نفی ہے ملم کی نہیں۔

سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعہ حضور طَافِیْلِ نے امت کے لئے عمل کا ایک راستہ متعین فرمایا ہے، جنہیں عرف عام میں سنن سے تعیین فرمایا ہے، جنہیں عرف عام میں سنن سے تعییز کیا جاتا ہے لیکن حدیث کا مفہوم سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور طَافِیْلِ کے حلیہ مبارک، آپ طَافِیْلِ کے قلبی ارادات، خصوصیات، گزشتہ امتوں کے مقص اور مستقبل کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور خام و مسائل کے لئے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

یں امام اعظم مینانیائے جن جار ہزاراحادیث کومسائل کے تحت بیان فر مایا ہے وہ از

❶مناقب أبي حنيفة للموفق: الباب الثاني والعشرون، ص٢٨٣



قبیل سنن ہیں،اورجن جارسوا حادیث کوامام اعظم نے بیان ہیں فرمایا وہ ان روایات پرمحمول ہیں جواحکام سے متعلق نہیں ہیں،کین یہاں بیان کی فعی ہے کم کی نہیں۔

امام ابوحنیفہ محتاللہ حفّا ظِ حدیث میں سے ہیں

علامہ محمد بن یوسف الصالی دشقی شافعی میں (متوفی ۱۹۴۲ھ) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ میں اللہ برے حفاظ حدیث اوران کے فضلاء میں شار ہوتے ہیں، اگر وہ حدیث کا بکثر ت اہتمام نہ کرتے تو فقہ کے مسائل میں استنباط کا ملکہ ان کوکہاں سے حاصل ہوتا؟

كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم ولو لا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه. •

علامة شمالدین ذہبی میسید (متوفی ۲۸۸ه) نے اپنی شهره آفاق کتاب "ته ذکورة الحصاظ" میں امام صاحب میسید کا تذکره کیا ہے، اپنی اس کتاب کے متعلق خود فرماتے ہیں:

ریان حاملین علم نبوی کا تذکره ہے جن کی بارگاہ علم سے راویان حدیث کو ثقابت اور عدالت کی سندملتی ہے، اور جن کی رائے راویوں کے ثقہ ہونے ، ضعیف ہونے ، کھر المحسون اور کھوٹا ہونے میں فیصلہ کن ہے:

هذه تـذكرة بـأسـمـاء معـدلـي حـمـلة الـعـلم النبوى ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق و التضعيف و التصحيح و التزييف. •

اگرامام صاحب عَيْنَ الله حفاظِ حديث ميں سے نه ہوتے توامام ذہبی عَيْنَ الله عبیانا قدفن بھی اس کتاب میں آپ کے نام کے ساتھ ''امام اس کتاب میں آپ کے نام کے ساتھ ''امام اعظم'' کالقب نه لگاتے ،امام ذہبی بین اس کتاب میں بیاصول بیش نظر رکھا ہے اور کسی اعظم'' کالقب نه لگاتے ،امام ذہبی بین الله اس کتاب میں بیاصول بیش نظر رکھا ہے اور کسی اعظم'' کالقب نه لگاتے ،امام ذہبی بین الله مام الأعظم أب حديقة النعمان: الباب الثالث والعشرون، ص ۲۱۹ گاتذ کرة الحفاظ، ج اص ک

ایسے خص کا تذکرہ نہیں کیا جس میں مذکورہ بالا اوصاف نہ ہوں، یا وہ قلیل الحدیث ہو، چنانچہ خارجہ بن زید مُیالی اللہ چہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں مگران کے متعلق صاف فر مادیا: قلیل الحدیث ہیں اس لئے میں نے ان کا حفاظ میں تذکرہ نہیں کیا:

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى المدنى: أحد الفقهاء من كبار العلماء إلا أنه قليل الحديث فلهذا لم أذكره في الحفاظ.

محدث جلیل امام بزید بن ہارون مُنطقة (متوفی ۲۰۱۵) فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ مُنطقة مُنطقة مُنطقة مُنطقة مُنطقة مُنطقة مُنطقة مُنطقة مُنطقة منطقة منط

کان أبو حنیفة تقیا نقیا زاهدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه. الم علامه احمد بن جرمی رئیسید نقیا (متوفی ۹۷۳ه) فرماتے ہیں که امام ذہبی رئیسید نے امام ابوحنیفه رئیسید کو حفاظ حدیث میں شار کیا ہے، اور جس نے ان کے بارے میں بی خیال کیا ہے کہ وہ حدیث میں کم شان رکھتے تھے تو اس کا بی خیال تساہل پر بنی ہے یا حد بر:

ذكره الذهبي وغيره في طبقات الحفاظ من المحدثين ومن زعم قلته اعتنائه بالحديث فهو إما لتساهله أو حسده.

علامه ابن خلدون برا متوفی ۱۰۸ه) امام ابو صنیفه بینات کمتعلق فرمات بین که آپنات کمتعلق فرمات بین که آپنات کمتعلم حدیث مین برا سے متعی امام ابو صنیفه بینات کی محمد مین مین برا به مجتمدین مین سے محمد مین مین سے محمد مین مین سے مونے کی میدلیل ہے کہ ان کے مذہب پررداً وقبولاً اعتماد اور کھروسہ کیا گیا ہے:

ویدل علی اُنه من کبار المجتهدین فی علم الحدیث اعتماد مذهبه

◘ تـذكرة الحفاظ: ترجمة: خارجة بن زيد بن ثابت، ج اصاك أخبار أبي حنيفة
 وأصحابه: ذكر ما روى في زهده، ص ٣٨ الخيرات الحسان: الفصل الثلاثون، ص٩٠



بينهم والتعويل عليه واعتباره رداً وقبولاً. •

امام ابوحنیفه عن سے محدثین کرام کا ساع حدیث

حضرت عبد الله بن مبارك مُنظِينة (متوفى ١٨١ه) جن كے متعلق امام ذہبی مُنظِينة فرماتے ہیں:

عبد الله بن المبارك بن واضح، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، فخر المجاهدين، قدوة الزاهدين. •

یهی عبدالله بن مبارک بینها مام ابوحنیفه بینها سے مروی احادیث بیان کرتے تھے،
ایک مرتبه آپ کے درس میں شریک ایک شخص نے امام صاحب بینها کی حدیث پراعتراض
کیا تو حضرت عبدالله بن مبارک بینها بہت ناراض ہوئے اور قتم کھائی کہ میں تہہیں ایک
مہینے تک سبق نہیں پڑھاؤنگا مکمل واقعہ ملاحظ فرمائیں:

<sup>◘</sup>مقدمة ابن خلدون: الفصل السادس في علوم الحديث، ج ا ص٧٢٢

المارك، ج اص ا ٢٥٢،٢٥ الله بن المبارك، ج اص ا ٢٥٢،٢٥

نے علم کو بصیرت ، نہم وفراست اور تقوی کے ذریعہ اس طرح کھول کر بیان کیا جیساکسی اور نہیں کیا ،اس کے بعد نشم کھائی کہ میں ایک مہینہ سبق نہیں پڑھاؤں گا:

كان عبد الله بن المبارك يوما جالسا يحدث الناس فقال حدثني النعمان بن ثابت فقال بعضهم من يعنى أبو عبد الرحمن؟ فقال أعني أبا حنيفة من العلم فأمسك بعضهم عن الكتابة، فسكت ابن المبارك هنيهة ثم قال: أيها الناس ما أسوأ أدبكم، وما أجهلكم بالأئمة، وما أقل معرفتكم بالعلم وأهله، ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبي حنيفة لأنه كان إماما تقيا نقبا ورعا عالما فقيها، كشف العلم كشفا لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقي، ثم حلف أن لا يحدثهم شهرا. •

امام حفص بن غیاث مِیسید جن کے متعلق امام ذہبی مِیسید فر ماتے ہیں:

حفص بن غياث، الإمام الحافظ، أبو عمر النخعي الكوفي قاضي بغداد. 
كي حفص بن غياث مُوسِدٍ فرمات بين كه مين في امام ابوحنيفه مُوسِدٍ سے بہت مديثين بين:

سمعت من أبي حنيفة حديثا كثيرا. السمعت من أبي حنيفة حديثا كثيرا. المام وكيع بن جراح منطقة جن كمتعلق المام ذهبي مينية فرمات بين:

و كيع بن الجراح بن مليح الإمام، الحافظ، الثبت، محدث العراق. 
علامه ابن عبدالبر عليه (متوفى ٢٣٣م هـ) امام الجرح والتعديل يحيى بن معين موالة و علامه المرح والتعديل عبد المرح والتعديل عبد المرح والتعديل عبد المرح والتعديل معين معين مراية في ما المرح والتعديل المرح والتعديل و المرح والتعديل المرح والتعديل المرح والتعديل المرح والتعديد و المرح و التعديد و المرح و التعديد و المرح و التعديد و المرح و المرح و التعديد و المرح و التعديد و التعديد و المرح و التعديد و التعديد و التعديد و المرح و التعديد و التع

• عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص١٨٥ و عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النحرة الحفاظ: ترجمة: حفص بن غياث، جاص ٢١٧ همناقب أبي حنيفة للموفق، جاص ٣٢٣ و ٢٢٣ منافع بن الجراح، جاص ٢٢٣



جسے امام وکیج میشند پر مقدم کروں ، اور امام وکیج مُوَّاللَّهٔ امام ابوحنیفه مُوَّاللَّهٔ کے قول پر فتوی دیتے سے ، اور ان کی ساری حدیثیں انہیں حفظ تھیں ، اور انہوں نے امام ابوحنیفه مُوَّاللَّهُ سے بہت ی حدیثیں سن تھیں :

قال يحيى بن معين: ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع وكان يفتي برأى أبي حنيفة وكان يفتي برأى أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيراً. 
امام جماد بن زيد رئيسية جن متعلق امام احد بن عنبل رئيسية فرمات بين:

هو من أئمة المسلمين من أهل الدين.

یحیی بن معین رواندان کے متعلق فرماتے ہیں:

ليس أحد من أثبت من حماد بن زيد

امام ذہبی میں ان کے متعلق فرماتے ہیں:

حماد بن زید بن درهم، الإمام، الحافظ، المجود، شیخ العراق. 
کی امام حماد بن زید میشد فرماتے بین الله کی قتم! میں امام ابوحنیفه میشانید سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے امام صاحب سے بہت ی حدیثیں روایت کیں ہیں:

سلیمان بن حرب قال سمعت حماد بن زید یقول والله إني لأحب أبا حنیفة لحبه لأیوب وروی حماد بن زید عن أبی حنیفة أحادیث کثیرة. حماد بن زید عن أبی حنیفة أحادیث کثیرة. علام مشمس الدین ذہی میسید (متوفی ۲۸۸ ص) فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفه میسید محدثین وفقهاء میں سے بشار حضرات نے روایت کیا ہے:

◄ امع بيان العلم وفضله: باب ماجاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأى والظن،
 ◄ ٢ ص١٠٨٢ التذكرة الحفاظ: ترجمة: حماد بن زيد بن درهم، ج اص٢٢ التقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة، حماد بن زيد ص ١٣٠

امام اعظم الوحليفه بيشة كامحدثانه مقام

#### روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون. •

# امام اعظم مسليه كى روايت حديث ميں احتياط

نبی کریم ٹائیڈ کی ایک متواتر حدیث ' مَنُ کَذَبَ عَلَیّ مُتَعَمِّدًا، فَلَیُتَبُوا مُقَعَدَهُ مِنَ النَّادِ " کے بیش نظر روایت حدیث میں محدثین کی احتیاط اہل علم برخفی ہیں ، محدثین کرام روایت حدیث کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے تا کہ کوئی غلط قول و فعل آپ کی طرف منسوب نہ ہوجائے ، ای طرح امام ابو حنیفہ بھی اللہ نے روایت حدیث میں بڑے حزم واحتیاط سے کام لیا ہے، چنانچہ امام وکیع بن جراح بھی اور امام واحتیاط سے کام لیا ہے، چنانچہ امام وکیع بن جراح بھی اور امام مافعی اور امام احدین منبل بھی اور امام احدین میں سے ہیں ، ان کے متعلق امام ذہبی بھی شید فرماتے ہیں:

و کیع بن الجراح بن ملیح الإمام، الحافظ، الثبت، محدث العراق. 
کی امام و کیع میشیدام ابوحنیفه میشید کے متعلق فرماتے ہیں که بلا شبه امام ابوحنیفه میشید کے متعلق فرماتے ہیں که بلا شبه امام ابوحنیفه میشید کے متعلق فرماتے ہیں کہ بلا شبه امام ابوحنیفه میشید کے متعلق فرماتے ہیں کہ بلا شبه امام ابوحنیفه میشید کے حدیث میں وہ احتیاط کی ہے جواور کسی نے نہیں کی:

لقد و جد الورع عن أبي حنيفة في الحديث ما لم يو جد عن غيره. 
خطيب بغدادي مُتَّالِيَّةُ (متوفى ٢٣٣ه هـ) فرمات بين كهام يحيى بن معين مُتَّالِيَّةُ سے خطيب بغدادی مُتَّالِيَّةُ (متوفی ٣٢٣ه هـ) فرمات بين كهام يحي بن معين مُتَّالِيَّةُ وه كيا موال كيا گيا اگر كوئی شخص اپنج ہاتھ سے كھی ہوئی حدیث پائے كيكن وہ اسے یا دہوی سے دواس كرے امام ابود كريا يحيى بن معين مُتَّالِيَّةُ فرمايا كهام ابوحنيفه مُتَّالِيَّةُ فرماتے تھے كه وہ اس كوبيان كر سكتا ہے جواسے يا دہو:

وسئل عن الرجل يجد الحديث بخطه لا بحفظه فقال أبو زكريا كان أبو حنيفة يقول لا تحدث إلا بما تعرف وتحفظ.

• مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ص: ٢٠ التذكرة الحفاظ: ترجمه: وكيع بن المحراح، ج المحراح، و المحراح المحراح، و المحر



حضرت سفیان توری رئیانی جن کے متعلق امام شعبہ، تحیی بن معین رئیانی اوراہلِ علم کی ایک جمعان تو رئی رئیانی اوراہلِ علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سفیان تو رئی رئیانیہ حدیث میں امیر المؤمنین ہیں، ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سفیان تو رئی رئیانیہ حدیث میں امیر المؤمنین ہیں، ایک متعلق امام ذہبی رئیانیہ فرماتے ہیں:

سفیان بن سعید بن مسروق الإمام، شیخ الإسلام، سید الحفاظ. 
یهی سفیان توری بیشتهام ابوحنیفه بیشته کی حدیث میں احتیاط کے متعلق فر ماتے ہیں:

امام ابوحنیفه بیشتهام کے حاصل کرنے میں بڑے شخت مختاط اور حدود الی کی بے حرمتی

پر بے حد مدافعت کرنے والے تھے، اور صرف وہی حدیث لیتے تھے جو ثقہ راویوں سے
مروی اور شیح ہو، اور آنخضرت منافین کے آخری فعل کو وہ لیا کرتے تھے اور اس فعل کو جس
پر انہوں نے علماء کوفہ کو عامل پایا ہوتا تھا، مگر پھر بھی ایک قوم نے بلا وجہ ان برطعن کیا، اللہ تعالی
ہماری اور ان سب کی مغفرت فرمائے:

سفيان الثورى يقول كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن حرم الله أن تستحل يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الشقات وبالآخر من فعل رسول الله وبما أدرك عليه علماء الكوفة ثم شنع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم.

اس سے جہاں امام سفیان توری رئے اللہ کی زبان سے امام صاحب رئے اللہ کامخاط فی الحدیث ہونا معلوم ہوا ،اس طرح ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ امام صاحب رئے اللہ پر طعن وشنیع کو گناہ ہجھتے تھے اسی وجہ سے تو "یغفر الله لنا و لھم" سے مغفرت کی دعاء فرمائی۔ امام ابوحنیفہ ویُدائدہ کا طرز استدلال

امام ابوحنیفه و الله فرماتے بین که میں مسئلہ کو جب کتاب الله میں پاتا ہوں تو وہاں مسئلہ کو جب کتاب الله میں پاتا ہوں تو وہاں مسئلہ کو جب کتاب الله میں پاتا ہوں تو وہاں تہذات المان المان

سے لیتا ہوں اور اگر وہاں نہ ملے تو آپ کی سنت اور آپ کی ان سیح احادیث سے لیتا ہوں جو ثقات کے ہاتھوں شائع ہو چکی ہوں:

إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التى فشت في أيدى الثقات عن الثقات. 

حضرت سفيان تورى رئيسية الم ابوطنيفه رئيسية كطرز عمل كوان الفاظ مين بيان كرتے بين جواحاد بيث ان كون كي بين اور بقات روايات كرتے چلى آتے ہيں اور جو آخضرت مُن يُنظِم كا آخرى فعل ہوتا ہے اس كو ليتے ہيں:

### امام اعظم ومثاللة كے اصولِ اخذِ قبول حدیث

پہلی صدی ہجری میں اسلامی سلطنت جوں جوں وسعت اختیار کرتی گئی اسی طرح علمی مراکز بھی پھیلتے اور بڑھتے چلے گئے ،امام اعظم مِیَّالَیْہ کے عہد تک مجموعہ احادیث، صحابہ کرام، تابعین اور بچ تابعین مِیَالَیْهُ کی وساطت سے اسلامی سلطنت کے ہر ہر گوشے تک پہنچ کے عصاوران احادیث مبارکہ بڑمل جاری تھا۔

جماعت کے سالا رقا فلہ عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ تھے، یہاں آپ نے ایک بہت بڑاعلمی حلقہ قائم کردیا اور جب حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹیؤ نے مصرفتح کیا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹؤنے غلمی حلقہ قائم کیا، یہ حلقے حدیث کی روایت کوفروغ دیتے رہے یہاں تک کہ پہلی صدی ہجری کے اختیام پر حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹیٹیلیٹ نے حکومت سنجالی ، آ پ کے دور میں خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رٹائٹؤ کے ادوار میں قائم کیے گئے منظم ومنضبط ادارے درہم برہم ہو چکے تقے صرف چندنجی اور انفرادی سطح کے ادارے موجود تھے، آپ نے حاملین حدیث کے دنیا سے اٹھ جانے کے خوف سے مشہور محدث محمد بن مسلم بن شہاب زہری میں کا کومتفرق ومنتشر احادیث مبار کہ جمع کرنے کا حکم دیا،امام زہری میں استیانے یه کام بڑی عرق ریزی اور جاں فشانی سے شروع کرتو دیا مگر ۱۰اھ میں سیدنا عمر بن عبد العزيز بينية كانقال موكيا نتيجياً جمع احاديث كاكام بهي متاثر مواليكن امام زهري بينية اوران کے تلاندہ نے بھر پورمساعی کر کے بیمنصوبہ یا پیٹھیل تک پہنچایا،ابضرورت اس امر کی تھی کہان روایات میں جواختلا فات ہیں انہیں دور کرلیا جائے اوران کی حیمان بین کرکےان يربحث وتمحيص كرلى جائے۔

اس صورت حال میں ایک ایسی ہمہ گر شخصیت کی ضرورت محسوس ہوئی جوایک طرف تو علم روایت کی امین ہواور دوسری طرف درایت میں بھی اسے بلند مرتبہ حاصل ہو، چنانچہاس دور میں امام اعظم روایت کی امین ہواور دوسری طرف درایت میں بھی اسے بلند مرتبہ حاصل ہو، چنانچہاس دور میں امام اعظم روایت کو اللہ تعالی نے اس عظیم کام کے لئے منتخب فرمایا، آپ علم حدیث کے معروف شیوخ سے استفادہ بھی کر چکے تھے، نیز علوم عقلیہ مثلا علم الکلام وغیرہ میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے، امام زہری رہنے آپ کے اساتذہ حدیث میں سے ہیں، آپ نے جائے مقدس میں کئی سال قیام کر کے وہاں کے شیوخ اور علمی علقوں سے بھی علم حدیث حاصل کیا تھا، کو فیے میں حضرت ابن مسعود اور حضرت علی جی بھی بھی جائے ہیں۔

آپ کے پاس محفوظ تھیں، مگر اس نازک موقع پر آپ کے مدنظر روایات سے استنباط واسخر اج اور استدلال کاعظیم کام تھالیکن استنباط واسخر اج سے پہلے چونکہ ان روایات کے اخذ وقبول کامر حلہ تھا اس لئے اس مقصد کے لئے امام اعظم میں شیادی اصول وضع کیئے جن میں سے چند چیدہ چیدہ درج ذیل ہیں۔

#### راوی کاضبطِ صدر

محدثین کرام کے ہاں حدیث سیح کیلئے پانچ شرا کط کا ہونا ضروری ہے۔ ا.... تمام راوی عاول یعنی ثقه اور معتبر ہوں۔

۲.... بنام روای تام الضبط ہوں لیعنی حدیث کوسند کے ساتھ خوب اچھی طرح یاد رکھتے ہوں، یالکھ کرمحفوظ کر دیا ہو۔

س....سند متصل ہولیتنی کوئی راوی حجموثا ہوانہ ہو۔

۳ ..... حدیث معلل نه ہولیعنی اس حدیث میں کوئی علت خفیہ نه ہو،علت خفیہ ہے مراد بیہ ہے کہ حدیث بظاہر سجیح سالم ہو مگر اس میں کوئی ایسی پوشیدہ کمزوری اور عیب ہو جوصحت پر اثر انداز ہو۔

۵.... شاذ نه ہو، شاذ کا مطلب سے ہے کہ حدیث کا روای ثقہ تو ہے مگر اس کی روایت اوْق روایت اوْق روایت اوْق روایت اوْق روایت کے خلاف ہے، علامہ محمد بن اساعیل صنعانی میسید (متو فی ۱۸۲اھ) فرماتے ہیں یہی پانچ چیزیں محدثین کے نز دیک صحیح حدیث کی حقیقت میں معتبر ہیں:

فهذه المحمسة هی المعتبرة فی حقیقة الصحیح عند المحدثین. 
امام اعظم ابوحنیفه مجینیه محدثین کی بیان کرده شرطول کوضروری قرار دینے کے ساتھ ضبط کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں، چنانچہوہ ضبط صدر کوراوی کیلئے اتنا ضروری قرار دیتے ہیں

●توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: أقسام الحديث، ج١ ص٢٣



کہ راوی کیلئے حدیث بیان کرنے میں اس کو بنیادی شرط بتاتے ہیں کہ حدیث کی روایت صرف وہ شخص کرے جو حدیث کے سننے کے دن سے بیان کرنے کے دن تک حدیث کا حافظ ہو، امام ابوجعفر طحاوی میں اس فی اسلام ) نے بسندِ متصل امام صاحب سے یہ اصول نقل کیا ہے:

وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا أبي قال: أملى علينا أبو يوسف، قال قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يقم يحدث به. •

امام ابوحنیفہ میشید فرماتے ہیں کہ کسی شخص کیلئے مناسب نہیں کہ وہ حدیث بیان کرے مرصرف وہ تحص بیان کرے جو سننے کے دن سے بیان کرنے کے دن تک حدیث کا جافظ ہو۔

امام الجرح والتعديل يحيى بن معين رئيلية (متوفى ٢٣٣هه) فرماتے ہيں كه امام اعظم البحرے والتعديل يحيى بن معين رئيلية (متوفى ٢٣٣هه) فرماتے ہيں كه امام اعظم البوحنيفه رئيلية كا ابنا بھى يہى معمول تھا كه صرف وہ حديثيں بيان كرتے تھے جن كے وہ حافظ ہيں اور جن كے وہ حافظ ہيں ہيں بيان نہيں كرتے تھے:

سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا ما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ.

روایت حدیث کے سلسلے میں امام ابوحنیفہ میں اشام کا اس احتیاط کومحدثین نے تشدد فی الروایۃ سے تعبیر کیا، حالانکہ قبولیت حدیث کیلئے حفظ وضبط راوی کی شرط وہ وصف ہے جس کی بناء پرامام ابوحنیفہ دیگرمحدثین اورعلماء اصول سے متازییں۔

<sup>•</sup> النعمان بن المسلم مسلم أبي حنيفة: مقدمة، ص ∠ و تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن المسرح مسلم أبي حنيفة و مقدمة، ص ٢٢٠ و ٣٢٢ م ٢٢٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠

امام نووی بیشیر متوفی ۲۷۲ه) فرماتے ہیں:

ضبط کے سلسلے میں انتہائی احتیاط برتنے والوں کا موقف ہیے کہ کوئی حدیث اس وقت تک ججت اور دلیل نہیں ہو سکتی جب تک راوی اپنی یا داور حافظہ ہے روایت نہ کرے:

ف من المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، روى عن مالك وأبي حنيفة. 

• وي عن مالك وأبي حنيفة اله

يهى بات علامه ابن صلاح بيني (متوفى ١٩٣٧ه) فرمات بين:

من مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره، وذلك مروى عن مالك وأبى حنيفة. ٢

علامہ جلال الدین سیوطی رکھ اللہ (متونی ۱۹۱۱ ھے) امام اعظم رکھیا ہے کا روایت حدیث میں سیاصول بیان کرنے کے بعد دوسرے محدثین سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیاصول بیان کرنے کے بعد دوسرے محدثین سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سینہ برواہی سخت ہے، اگر اس معیار کے پیش نظر صحیحین کا جائزہ لیا جائے تو نصف راوی ایسے ملیں گے جوحافظہ کی شرط پر پورے نہ اتریں گے:

هذا مذهب شديد، وقد استقر العمل على خلافه، فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف .

جسے خی کہاجارہ ہے اس کا نام احتیاط ہے، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں کہ علم حدیث میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کی جائے ، امام ابوحنیفہ میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا کبار محدثین نے افرار کیا ہے، چنانچہ امام وکیع میں نیا ہے وحدیث میں امام احد علی بن المدین ، امام یحی بن میں امام احد علی بن المدین ، امام یحی بن

- التقريب والتيسير: النوع السادس والعشرون، ص ٢٢ المعرفة أنواع علوم
   الحديث المعروف مقدمة ابن الصلاح: النوع السادس والعشرون، ص ٢٠٨
- تدريب الراوى في شرح تقريب النووى: النوع السادس والعشرون، ج اص٥٢٥

معین، عبداللہ بن مبارک نُٹِسٹے کے استاذ ہیں، فرماتے ہیں جیسی احتیاط حدیث میں امام ابوحنیفہ مِٹسٹے نے کی ہے کسی دوسرے نے نہیں کی ہے:

سمعت وكيعا يقول: لقد وجد الورع عن أبي حنيفة في الحديث ما لم يوجد عن غيره. •

حدیث کومتقین کی جماعت روایت کریے

علامه عبدالو ہاب شعرانی میشد (متوفی ۱۷۳ه ۵) فرماتے ہیں:

قد كان الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله قبل العمل به أن يرويه عن ذلك الصحابي جميع أتقياء عن مثلهم وهكذا.

جوحدیث جناب رسول الله مُنَافِیْ سے منقول ہوں اس کی بابت امام ابوحنیفہ مُنِیالیہ سے منقول ہوں اس کی بابت امام ابوحنیفہ مُنِیالیہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کومنقی لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے برابرنقل کرتی آئی ہو۔
علامہ عبد الوہاب شعرانی مُنیالیہ نے حدیث کی قبولیت کیلئے امام ابوحنیفہ مُنیالیہ کی جس شرط کا ذکر کیا ہے وہ بھراحت خود امام صاحب سے منقول ہے، چنانچہ امام ذہبی مُنیالیہ امام عظم کا بیار شاذقل کرتے ہیں:

آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدى الثقات عن الثقات، فإن لم أجد، فبقول أصحابه آخذ بقول من شئت، وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء، فأجتهد كما اجتهدوا.

٢١ص١٩٠ أبي حنيفة للموفق: ج١ص١٩١ الميزان الكبرى للشعراني، ج١ص٢٦

عناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، مسمم

میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے لیتا ہوں ،اگر اس میں نہ ملے تورسول اللہ طالیّۃ کی سنت سے لیتا ہوں ،اور انکی سی احادیث جو کہ ثقات ہی کے ذریعے شائع ہوئی ہوں ، پھراگر یہاں بھی نہ ملے تو آپ مُلَّالَّةُ اُسے اصحاب سے جس کا قول جا ہتا ہوں اختیار کر لیتا ہوں ، لیکن جب معاملہ ابراہیم نخعی ،امام شعبی ،حسن بھری ، اور عطاء بُرِیسیّم تک آ جا تا ہے تو جس طرح ان حضرات نے اجتہا دکیا ہے میں بھی اجتہا دکرتا ہوں۔

امام صاحب میشنین واضح انداز میں بتلادیا کہ قرآن کریم کے بعدان کے نزدیک ایسی حدیث لائق حجت ہیں جسے تقدراویوں نے دوسرے تقدراویوں سے روایت کیا ہو۔ امام سفیان توری امام اعظم ابو صنیفہ میشنیا کا اصول نقل کرتے ہیں:

امام اعظم میسید وہ روایات لیتے ہیں جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتی ہے جنہیں تقتہ راویوں کی جماعت نے اخذ وروایت کیا ہو:

یا خذ بدما صبح عندہ من الأحادیث التی کان یحملها الثقات. 
مندرجہ بالاحوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام ابوحنیفہ رئیلیٹ نے صرف وہی روایات لیں جنہیں روایۂ اور عملاً شہرت حاصل ہوگئ تھی، آپ کے دور میں چونکہ تا بعین اور کہارتبع تا بعین کی اچھی خاص تعدادموجود تھی اس لئے آپ کوجتنی روایات ملیں وہ کم سے کم واسطوں سے ملیں ، آپ کی روایات میں وحدانیات، ثنائیات، ثلاثیات موجود ہیں، جب کہ بعد کے محدثین کے پاس یہ روایات چھ چھ یا سات سات واسطوں سے انہیں ملیں ، نیز امام صاحب نے ان روایات برعمل کرتے ہوئے تا بعین اور کبار تبع تا بعین کو آپ نے بچشم خودد یکھا جب کہ بعد کے محدثین کو یہ موقعہ نیل سکاان کے پاس جتنی روایات آئی وہ وسالط کی کی کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔

 <sup>●</sup> الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة،عيسى بن
 يونس، ص٢٣١



## روايت بالمعنى اورامام اعظم وثنائلة

متقدمین اور متاخرین سب کااس بات پراتفاق ہے کہا گرروایت کرنے والا حافظ اور عارف نہ ہوتو اس کیلئے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔

جب کوئی راوی حدیث بالمعنی روایت کرنا چاہے تو اگر وہ الفاظ اور مقاصدِ روایت سے آگاہ نہ ہوتو سب کا اس پراتفاق ہے کہ اس کے لئے روایت بالمعنی جائز نہیں اسے روایت باللفظ ہی کرنا چاہئے: باللفظ ہی کرنا چاہئے:

فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروى ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.

امام نووی میشد (متوفی ۲۷۲هه) فرماتے ہیں:

اگرالفاظ اور مقاصد سے نا آشنا ہواور معانی کے ڈھانچہ نے ناواقف ہوتو بالا تفاق اس کیلئے روایت بالمعنی نا جائز ہے، بلکہ اس کے لئے متعین ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرے جس طرح اس نے سنا ہے:

إن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه.

لیکن علماء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ اگر راوی عالم وعارف ہوتو کیا اس کیلئے روایت بالمعنی کی کوئی گنجائش ہے۔

خطیب بغدادی میشیر متوفی ۲۳۳ه ه) نے اکثر سلف کی طرف نسبت کر کے لکھا ہے

❶معرفة أنواع علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصلاح: النوع السادس
 والعشرون، ص۲۱۳ التقريب والتيسير: النوع السادس والعشرون، ص۵۳





کہوہ اسے بھی ناجائز کہتے ہیں۔

اکثر اسلاف اور محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی جائز نہیں بلکہ نہایت ضروری ہے کہ روایت بالمعنی جائز نہیں بلکہ نہایت ضروری ہے کہ روایت باللفظ ہو،اس میں کسی شم کی کوئی کمی یا زیادتی اور کسی طرح کی تقذیم اور تا خیر نہ کی جائے ،اس موضوع پر بچھروایات ہم پیش کر بچے ہیں ان اکابر نے عالم اور غیر عالم میں اس موضوع پر کوئی فرق نہیں کیا ہے:

قال كثير من السلف وأهل التحرى في الحديث: لا تجوز الرواية على السمعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب إلى ذلك ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب منابه وبين غير العالم بذلك.

علامہ جلال الدین سیوطی جیسٹی (متوفی ۱۹۱۱ھ) فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف کی اکثریت جن میں ائمہ اربعہ جیسٹی بھی شامل ہیں،ان کی رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی اس راوی کیلئے جائز ہے جوحدیث کے مجمع مفہوم کو مجھتا اور اسے ادا کرسکتا ہو:

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة :يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى.

کیکن علامہ جلال الدین سیوطی جیاتی ہے رائے درست نہیں، اس لئے کہ امام مالک جیاتیا ادرامام ابوحنیفہ جیاتیا دونوں روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔

الكفاية في علم الرواية: باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى،
 ص ١٩٨ ا تندريب الراوى في شرح تقريب النواوى: النوع السادس والعشرون،
 الرابع إذا لم يكن الراوى عالما، ج ١ ص ٥٣٣٥

امام قرطبی بیشید (متوفی ا ۲۵ هه) فرماتے بین که علماء کی ایک جماعت کا مسلک بیہ کہ کروایت بالمعنی مطلقا جائز نہیں ، امام ما لک بیشید کا مذہب بھی یہی ہے، آپ کا بیار شاد ہے کہ صرف اس راوی کی روایت اپنے پاس لکھتا ہوں جواپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کوجانتا ہو، یہ بات آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمائی تھی کہ آپ نے راویوں کی بہت بڑی تعداد سے ملاقات کے باوجودان سے استفادہ کیوں نہیں کیا ، ای طرح امام ما لک بیشید کا ان لوگوں سے روایت نہ لینا جو متقی اور پر ہیزگار تھے لیکن تحدیث نہیں جانتے تھا س بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ روایت لینے میں انتہائی مختاط تھے اور روایت باللفظ کے قائل تھے:

قال القرطبي: وهو الصحيح من مذهب مالك ويدل على ذلك قوله لا أكتب إلا على رجل يعرف ما يخرج من رأسه و ذلك في جواب من قال له لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين و كذلك تركه الأخذ عمن لهم فضل وصلاح إذا كانوا لا يعرفون ما يحدثون به. •

ملاعلی قاری مُیالی قاری مُیالی (متوفی ۱۰۱ه) نے امام اعظم مُیالی کے بارے میں امام ابوجعفر طحاوی مُیالی قاری مُیالی قاری مُیالی کہ طحاوی مُیالی کا کیا کہ روایت کو مدنظر رکھ کراس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام ابوحنیفہ مُیالی روایت بالمعنی کے جواز کے قائل نہ تھے۔امام طحاوی مُیالیہ کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں:

وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا أبي قال: أملى علينا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة: لا ينبغى للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به. 6

Фتوجيه البنبظر إلى أصول الأثر: الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى ، ج٢ مسند أبي حنيفة: مقدمة ، ص ٢٨ مسند أبي حنيفة: مقدمة ، ص ٢٨ مسند أبي حنيفة .

امام ابوحنیفہ بینید فرماتے ہیں کہ سی راوی کیلئے حدیث کابیان کرنا مناسب نہیں جب تک کہاہے ساع کے دن سے روایت کے دن تک وہ حدیث یا د نہ ہو:

امام اعظم روایت بالمعنی کو جائز نہیں سمجھتے تھے جا ہے وہ مرادف الفاظ ہی کیوں نہ ہو، جمہور محدثین کا بیمسلک نہیں ،ان کے ہاں روایت بالمعنی جائز ہے۔

امام نووی بیشنی نے بھی اسی موقف کی تائیدان الفاظ میں کی ہے:

إذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز رواينه. •

اگر حدیث روای کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہولیکن اسے زبانی یا د نہ ہوتو امام ابو حنیفہ مجیلت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔

امام بحی بن معین بیشتہ کے بیان سے امام اعظم بیشتہ کے اس موقف کی جس کی نشاندہی ملاعلی قاری بیشتہ نے کی ہے مزیدروشنی پڑتی ہے، چنانچہ امام بحی بن معین بیشتہ سے دریافت کیا گیاا گر کسی شخص کے پاس اپنی کھی ہوئی حدیث ہولیکن وہ اسے زبانی یا دنہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا کہ امام ابوطنیفہ بیشتہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کا آدمی حافظ اور عارف نہ اسے بیان نہ کرے:

وسئل عن الرجل يجد الحديث بخطه لا بحفظه فقال أبو زكريا: كان أبو حنيفة يقول لا تحدث إلا بما تعرف وتحفظ.

 • شرح مسند أبي حنيفة: مقدمه، ص التقريب والتيسير: النوع السادس والعشرون، ص ۵۳ الكفاية في علم الرواية: باب ذكر من روى غنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب، ص ۲۳۱





علامه عبدالعزیز بخاری بیشد (متوفی ۴۳۷ه) فرماتے ہیں:

عزیمت ہے کہ راوی ساع اور فہم کے وقت سے تحدیث وروایت کے وقت تک متن کو پوری طرح یا در کھے، امام ابوحنیفہ مجیالیہ کا مسلک اخبار وشہادت میں بھی یہی ہے:

العزیمة أن یحفظ المصموع من وقت السماع إلی وقت الاداء. 
روایت باللفظ کے سلسلے میں امام ابوحنیفہ، امام مالک اوران کے معاصرین بینینی نے جوموقف اپنایا بیدراصل انتہائی احتیاط پربنی ہے، ان کے دور میں چونکہ روایات حدیث سے استنباط اورات کا کام ہور ہاتھ الہذا ضروری تھا کہ ہرروایت کواچھی طرح جانچ لیا جائے اورحتی الا مکان میہ کوشش ہو کہ سے روایت سے استنباط ہو، نیز اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کی حدیث میں احتیاط کس قدر زیادہ ہے۔

وجوه ترجيح اورامام اعظم عثالثة

دوحدیثیں اگر صحت وقوت کے لحاظ سے یکساں اور ہم پلہ ہوں لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے باہم متعارض ہوں تو ان دونوں میں سے ایک کو دوسر سے کے مقابلے میں کسی ایسے سہارے سے جس میں خود مستقل طور پر حجت بننے کی صلاحیت نہ ہورا جج قرار دیا جائے ، جن سہاروں کے ذریعے سے ترجیح کا ممل کیا جاتا ہے ان کو محدثین کی اصطلاح میں وجوہ ترجیح کہتے ہیں۔

ابو بکرمحمد بن موسی المعروف حازمی مجیلتی (متوفی ۵۸۴ھ) نے بیچاس (۵۰) وجهتر جیجات نقل کیس ہیں، دیکھیے تفصیلا: 🇨

علامه ابواسحاق ابناسی مُیمنیهٔ (متوفی ۸۰۲ھ) نے علامہ حازمی مُیمنیهٔ کی بچاس ذکر

 Ф کشف الأسرار شرح أصول البزدوى: بيان شرائط الراوى،باب الكتابة والخط،
 ح ٢٢٦ كالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: وجوه الترجيحات، ص ٩ تا ٢٢٢



کروہ وجہ ترجیجات ہیں اختصار کے ساتھ نقل کی ہیں چند وجہ ترجیجات کا مزید اضافہ بھی کیا ہے، دیکھیے تفصیلا: •

''التبقید و الإیضاح ''کے حاشیہ میں ایک سودی (۱۱۰) وجہ ترجیحات کا ذکر ہے،
اس سے زیادہ وجہ ترجیحات تلاش بسیار کے باوجود بندے کی نظر سے نہیں گزریں ،اس قدر
کثیر تعداد میں وجہ ترجیحات کا یکجا ملناعمو ما مشکل ہوتا ہے، اسلئے اہلِ علم کے فائدے کیلئے
ان تمام وجوہ ترجیح کوفل کیا جاتا ہے چونکہ عبارت بہل ہے اسلئے ترجمہ نہیں کیا:

ووجوه الترجيحات تزيد على المائة وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء الأول: كثرة الرواة، الثاني: كون أحد الراويين أتقن وأحفظ، الثالث: كونه متفقا على عدالته، الرابع: كونه بالغاحالة التحمل، الخامس: كون سماعه تحديثا والآخر عرضا، السادس: كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة، السابع: كونه مباشرا لما رواه، الثامن: كونه صاحب القصة، التاسع: كونه أحسن سياقا واستقصاء، العاشر: كونه أقرب مكانا من النبي حالة تحمله، الحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه، الثاني عشر: كونه سمعه من مشايخ بلده، الثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخارج، الرابع عشر: كون إسناده حجازيا، الخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس، السادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا، السابع عشر: كونه مشاهدا لشيخه عند الأحذ، الثامن عشر: كون الحديث لم يختلف فيه، التاسع عشر: كون راويه لم يضطرب

<sup>♦</sup> الشذالفياح من علوم ابن الصلاح: النوع السادس والعشرون، ج٢ ص٣٤٧ تا٤٨٨



لفظه، العشرون: كون الحديث متفقا على رفعه، الحادي والعشرون: كونه متفقا على اتصاله، الثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى، الثالث والعشرون: كونه فقيها، الرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع اليه، الخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب اليه استدلالاً واجتهاداً، والسادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل، السابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن، الثامن والعشرون: كونه موافقا لسنه أخرى، التاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس، الثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع، الحادى والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون، الثاني والثلاثون: كونه معه عمل الأمة، الثالث والثلاثون: كون ما تضمنه من الحكم منطوقا، الرابع والشلاثون: كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار، الخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم، السادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي، السابع والثلاثون: كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح، الثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التحصيص، التاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة، الأربعون: كونه مطلقا والآخر ورد على سبب، الحادي والأربعون: كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر، الثاني والأربعون: كون أحد اليَّجَصمين قائلا بالخبرين، الثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة، الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة، الحامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه، السادس والأربعون: كونه يبدل على التحريم والآخر على



الإباحة، السابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع فقيل هو أولى وقيل هما سواء، الثامن والأربعون: كون أحد الخبرين مسقطا للحد فقيل هو أولى وقيل لا يرجح، التاسع والأربعون: كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل.

الخمسون: كون الحديثين في الأقضية وراوى أحدهما على أو في الفرائض وراوى أحدهما زيد أو في الحلال والحرام وراوى أحدهما معاذ وهلم جرا فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك، الحادي والخمسون: كونه أعلا إسنادا، الثاني والخمسون: كون راويه عالما بالعربية، الثالث والخمسون: كونه عالما باللغة، الرابع والخمسون: كونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة، الخامس والخمسون: كونه حسن الاعتقاد، السادس والخمسون: كونه ورعا، السابع والخمسون: كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء، الثامن والخمسون: كونه أكثر مجالسة لهم، التاسع والخمسون: كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته، الستون: كون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره، الحادي والستون: كونه ذكر سبب تعديله، الثاني والستون: كونه ذكرا، الثالث والستون: كونه حرا.

الرابع والستون: شهرة الراوى، الخامس والستون: شهرة نسبه، السادس والستون: عدم التباس اسمه، السابع والستون: كونه له إسم واحد على من له إسمان فأكثر، الثامن والستون: كثرة المزكين، التاسع والستون:



كثرة علم المزكين، السبعون: كونه دام عقله فلم يختلط.

هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاطه، الحادى والسبعون: تأخر إسلام الراوى وقيل عكسه وبه جزم الآمدي، الثاني والسبعون: كونه من أكابر الصحابة، الثالث والسبعون: كون الخبر حكى سبب وروده إن كانا خاصين فإن كانا عامين فبالعكس، الرابع والسبعون: كونه حكى فيه لفظ الرسول، الخامس والسبعون: كونه حكى فيه لفظ الرسول، الخامس والسبعون: كونه لم يتردد فيه.

السادس والسبعون: كونه مشعرا بعلو شأن الرسول و تمكنه، السابع والسبعون: كونه منضمنا للتخفيف وقيل بالعكس، التاسع والسبعون: كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر، الثمانون: كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ، الحادى والشمانون: كونه الراوى تحمله في الإسلام على ما التاريخ، الحادى والشمانون: كون الراوى تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر أو شك فيه، الثانى والثمانون: كون الحديث لفظه فصيحا والآخر ركيكا، الثالث والثمانون: كونه بلغة قريش، الرابع والشمانون: كون لفظه حقيقة، الخامس والثمانون: كونه أشبه بالحقيقة، السادس والثمانون: كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية السابع والثمانون: كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية، الثامن والثمانون: كونه يدل على المراد من وجهين.

التاسع والثمانون: كونه يدل على المراد بغير واسطة، التسعون: كونه يومى إلى علة الحكم، الحادى والتسعون: كونه ذكر معه معارضة، الثاني

والتسعون: كونه مقرونا بالتهديد، الثالث والتسعون: كونه أشد تهديدا، الرابع والتسعون: كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس، الخامس والتسعون: كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه، السادس والتسعون: كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه لمحل آخر، السابع والتسعون: كونه مؤكدا بنالتكرار، الثامن والتسعون: كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس، التاسع والتسعون: كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك، المائة: كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف، الحادى بعد المائة: كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور.

الثانى بعد المائة: كون أحدهما اتفق عليه الشيخان، الثالث بعد المائة: كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية، الرابع بعد المائة: كون الخطاب في أحدهما تكليفيا وفي الآخر وضعيا، الخامس بعد المائة: كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى، السادس بعد المائة: كون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه، السابع بعد المائة: كون الخطاب عليه، السابع بعد المائة: كون الخطاب عليه المنابع بعد المائة: كون الخطاب عليه الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه، السابع بعد المائة: كون الخرين قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس، الثامن بعد المائة: كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس، التاسع بعد المائة: كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف في قدم على المستفاد من ما ومن، العاشر بعد المائة: كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد وثم وجوه

أخر للترجيح في بعضها نظر وفي بعض ما ذكر أيضا نظر وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر والله أعلم.

فقاہت سے متصف رُوّات کی احادیث کوشیو خ محد ثین پرتر جیح ہوگی
اگردوحدیثیں صحیح ہونے کے باوجود باہم متعارض ہوجا ئیں تو کیاان میں ہے کسی ایک
کوائ بناء پردانح قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے علم وفکراور فقہ ونظر کی دولت
سے مالا مال ہیں ،اس حد تک سب متفق ہیں کہ روایوں میں فقاہت یقیدناً وجہ ترجیح ہے۔
چنانچہ علامہ حازی محملی متونی ۵۸۸ھ ہا نے ایک وجہ ترجیح یہی نقل کی ہے کہ
دوحدیثوں کے داوی اگر حفظ وضبط میں ہم پلہ ہوں تو فقہاء کی روایت کوترجیح ہوگی:

الوجه الثالث والعشرون: أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ و الإتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى.

وحكى على بن خشرم قال: قال لنا وكيع: أى الإسنادين أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أوسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله? فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فقال: يا سبحان الله، الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. وجوه ترجيح بين سايك بي مي كه دوحديثون بين سيكى ايك كيان كي

 <sup>●</sup> التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: النوع السادس والعشرون، ص۲۸۲
 تا ۲۸۹ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: الوجه الثالث والعشرون، ص۵۱



والے اگر حفظ وضبط میں ہم بلہ ہوں کیکن ان میں سے ایک کے راوی فقہاء ہوں تو فقہاء کی روایت کور جے ہوگی ، علی بن خشرم محدث بینیڈ فرماتے ہیں کہ ہم سے امام وکیح بینیڈ نے کہا کہ ان دوسندوں میں سے تمہیں کون کی سند پیند ہے؟ ''اعمش عن أبی و ائل عن عبد الله" کا سلسلہ زیادہ الله" یا ''سفیان عن منصور عن إبر اهیم عن علقمة عن عبد الله" کا سلسلہ زیادہ پیند ہے؟ امام وکیح نے فرمایا کہ اس سند میں اعمش اور ابو وائل شیوخ حدیث میں ہیں ، اور دوسری سند میں سفیان ، منصور ، ابر اہیم اور علقہ فقہاء ہیں اور وہ حدیث جوفقہاء کی راہ سے دوسری سند میں سفیان ، منصور ، ابر اہیم اور علقہ فقہاء ہیں اور وہ حدیث جوفقہاء کی راہ سے آئے بلاشبہ اس حدیث سے بہتر ہے جو محدثین کی وساطت ہے آئے۔

علامہ ابوالسعا دات مجد دالدین المعروف ابن اخیر مینید (متوفی ۲۰۲ه) نے اس موقع پر بردی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بیسلسلہ روایت فقہاء کی سند سے عبد الله بن مسعود رفائی کا سند میں جاور محد ثین کی سند سے ثنائی ہے یعنی فقہاء کی سند میں جار رادی بیں اور محد ثین کی سند میں مرف دوراوی ہیں ،اس کے باوجود صرف راویوں کی فقاہت کی وجہ سے فقہاء کی روایت کوراج قرار دیا گیا ہے:

عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد علقه عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمنش عن أبي وائل، فقال: يا سبحان الله الأعمس شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء، خير من حديث يتداوله الشيوخ.

فهذا من طريق الفقهاء رباعي إلى ابن مسعود، وثنائي من طريق المشايخ، ومع ذلك قدم الرباعي لأجل فقه رجاله. •

 <sup>◄</sup> امع الأصول في أحاديث الرسول: الباب الثالث ،الفرع الرابع في المسند والاسناد، ج ا ص ١١٨



معلوم ہوا کہ اگر دوحدیثوں میں تعارض ہوجائے اور باعتبار سند دونوں قوی ہوں لیکن سند کے ایک سلسلے میں فقہاء کرام ہوں تو خود سند کے ایک سلسلے میں فقہاء کرام ہوں تو خود محدثین کے روایت کوعلوسند کا پلڑا بھاری ہوگا اگر چہمحدثین کی روایت کوعلوسند کا مقام بھی حاصل ہو۔

امام ترندی این (متوفی ۱۷۹ه) فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام معانی حدیث زیادہ جانتے ہیں:

الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. ٥

ابن ابی حاتم رازی میشیز متوفی ۱۳۲۷ می نقل کرتے ہیں کہ فقاہتِ حدیث سے متصف روّات کی احادیث مجھے شیوخ حدیث سے مروی راویوں سے زیادہ پسند ہے:

كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. ٨

خطیب بغدادی پیشار متوفی ۱۳۳۵ ها) فرماتے ہیں کہ حدیث کواس کے راوی کے فقیہ ہونے کی بناء پرتر جیح دی جائے گی کیونکہ فقہاء کی مرکزی توجہ احکام پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے:

ويرجح بأن يكون رواته فقهاء لأن عناية الفقيه بما يتعلق بالأحكام أشد من عناية غيره بذلك.

علامہ جلال الدین سیوطی ویشنی (متوفی ۱۹ه مر) فرماتے ہیں کہ وجوہ ترجیح میں سے تیسری وجہ فقہ راوی بھی ہے، چاہے حدیث کی روایت باللفظ ہو یا بالمعنی ہو کیونکہ فقیہ جب کوئی الیسی بات سنتا ہے جسے ظاہر برمحمول کرنا وشوار ہوتو اس کے بارے میں بحث وتحیص سے کام سنن الترمذی: أبواب الجنائز ، باب ماجاء فی غسل المیت، ج ا، ص ۱۹۳ کا الحرح والت عدیل: باب فی عدول حاملی العلم إنهم ینفون عنه التعریف والانتحال، ج ۲ ص ۲۵ کا الکفایة فی علم الروایة: باب القول فی ترجیح الأخبار، ص ۲۳۲



لیتا ہے تا آں کہ وہ ایسی چیز پر مطلع ہوجاتا ہے جس ہے راہ کی مشکلات حل ہوجاتی ہیں:

ثالثها: فقه الراوى، سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال. •

بہرحال ان تمام حوالہ جات ہے یہ بات معلوم ہوگئی فقد راوی کا وجہ ترجیح ہونے میں محدثین اور فقہاء کا نقطہ نظر ایک ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ اگر دونوں روایتیں صحح ہوں اور دونوں میں تعارض ہواور ایک کے راوی فقہاء ہوں اور دوسری روایت متعد دطرق سے مروی ہونو اس میں اختلاف ہے محدثین کے نزدیک متعدد طرق سے مروی روایت کو رائح قرار دیا جائے گا۔ جب کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھیا تھے کنز دیک فقہاء کی روایت کو رائح قرار دیا جائے گا۔ جب کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھیا تھا ہے کی روایت کو رائح قرار دیا جائے گا امام ابو حنیفہ بھیا تھا کی جب امام اوز اعلی بھیا تھا یہ کی روایت کے متعلق گفتگو ہوئی تو امام صاحب نے ای اصول کو اینایا تھا:

أنه اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكى ابن عيينة فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه، فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله فيه شيئ، فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيئ من ذلك فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول خدتني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى، وكان حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى، وكان حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى، وكان مدين الراوى في شرح تقريب النواوى: النوع السادس والثلاثون، ج٢ ص٢٥٥٠

إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه، وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة، وعبد الله عبد الله . •

امام ابوحنیفہ اور امام اوز اعی عظیمائے کے دار الحناطین میں جمع ہوئے گفتگو کے دوران امام اوزاعی مُشِینہ نے امام ابو حنیفہ مِینہ سے دریافت کیا آپ رکوع میں جاتے وقت اوراس ے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے ؟ امام ابوحنیفہ مُٹاللہ فر مایا اس لئے کہ رفع یدین رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رسول الله مَاللَّهُ عَلَيْمَا الله مَاللَّهُ عَلَيْما سے ثابت نہیں ہے۔ (بیہاں صحت کی نفی مرادنہیں بلکہ اولویت کی نفی مراد ہے) امام اوزاعی میشد نے فرمایا یہ کیسے ہوسکتا ہے مجھے ز ہری نے بتایا اور انہوں نے سالم سے اور سالم نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول الله مَثَاثِيْلِم نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع پدین کرتے تھ،امام ابوحنیفہ میں ہے جواب دیا مجھے حماد نے بتایا اورانہوں نے ابراہیم سے سنا، اورابراہیم نے علقمہ سے اور اسود ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْجَا صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور پھراسے نہیں دہراتے تھے،امام اوزاعی میشند نے پھر جواب میں کہا میں آپ کو زہری،سالم اورائے والد کی روایت سنا تاہوں اور آپ مجھے حماد اور ابراہیم کی روایت سناتے ہو، تو امام ابوحنیفہ میشندنے فرمایا حمادز ہری سے زیادہ فقیہ ہے،ابراہیم سالم سے بڑھ کرعالم تھاورا گرصحابی ہونے کا پاس نہ ہوتا تو میں پیرکہتا کہ علقمہ،عبداللہ بن عمر ہے زیادہ فقیہ تھے،اورعبداللہ بن مسعودتو آخر عبداللہ ہیںاُن کا کیا کہنا۔

علامہ ابن ہمام مُیشنی (متوفی ۱۲۸ھ) فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ مُیشنی نے ترک ِ رفع یدین کی روایت کو فقاہت کی بناء پر ، اور امام اوز اعی مُیشنی نے رفع یدین کی روایت کوعلوسند

<sup>●</sup>فتح القدير: كتاب الصلواة، باب صفة الصلاة، جاص اا الله



کی وجہ ہے ترجے دی، اور ہمارے نزد یک رائے ندہب بھی یہی ہے کہ فقاہت راوی کوتر جے دی جائے گی:

فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد وهو المذهب المنصور عندنا.

علامة عبدالعزیز بخاری بیسید (متوفی ۲۰۵۰ه) فرماتے ہیں کہ ہم نے جوذکرکیا اکثر اصولیین کا مذہب ہے، ہمارے انکہ احناف اور اصحاب شوافع میں ہے، 'المصحصول'' اور دیگر کتب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے فقاہت حدیث سے متصف روات کی روایات رائح ہوں گی ان پر جو فقاہت حدیث سے متصف نہیں ہیں (یعنی صرف محدث ہیں)، ایک قوم نے کہا کہ یہ وجہ ترجیح اس وقت ہوگی جب دونوں احادیث روایت بالمعنی ہوں، اگر روایت باللفظ ہوں تو یہ وجہ ترجیح نہیں ہوگی، لیکن حق بات یہ ہے کہ وجہ ترجیح مطلقا ہوگی، یعنی اس کے باللفظ ہوں تو یہ وجہ ترجیح نہیں ہوگی، کیکن حق بات یہ ہے کہ وجہ ترجیح مطلقا ہوگی، یعنی اس کے لئے روایت بالمعنی یار وایت باللفظ کی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ رائح بات یہی ہے کہ فقاہت روایت وایت بھی ہے کہ وقاہت کے دوایت وایت بھی ہے کہ وقاہت کی ہوئی شرط نہیں ہے بلکہ رائح بات یہی ہے کہ فقاہت روایت وایت بھی ہوئی اللفظ کی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ رائح بات یہی ہے کہ فقاہت روایت وایت وایت بھی ہوئی وات وجہ ترجیح ہے:

وما ذكرنا مذهب عامة الأصوليين من أصحابنا وأصحاب الشافعى فقد ذكر في المحصول وغيره أن رواية الفقيه راجحة على رواية غير الفقيه وقال قوم هذا الترجيح إنما يعتبر في خبرين مرويين بالمعنى أما المروى باللفظ فلا، والحق أنه يقع به الترجيح مطلقا.

ملاعلی قاری مجینی (متوفی ۱۰۱ه) فرماتے ہیں که رائج مذہب احناف کے نزدیک افقہیت یعنی راوی کا فقیہ ہونا ہے اکثریت نہیں ہے:

Фفتح القدير: كتاب الصلواة، باب صفة الصلواة، جاص ۱۳۱ نك كشف الأسرار شرح أصول البزدوى: شرائط الراوى، باب تفسير شروط الراوى وتقسيمها، ج٢ ص٣٩٧ أصول البزدوى: شرائط الراوى، باب تفسير شروط الراوى وتقسيمها، ج٢ ص٣٩٧



أن المذهب المنصور عند علمائنا الحنفية الأفقهية دون الأكثرية. 

فلاصه كلام بيه كمام ابوطنيفه بَيَاللَة كنزديك فقامت وجبر جي بعب كه ديكر محدثين كنزديك كرزديك كرزديك فقامت وجبر جي بعب كمدثين كنزديك كرزيك كر

منا ولهاورامام اعظم عثية

مناولہ کہاجا تا ہے کہ محدث طالب علم کواپنی مسموعات پر مشمل کتاب دے اور یہ کے کہ تم اسے میری جانب سے راویت کرویا طالب علم کو کتاب کا مالک بنادے یا لکھنے کیلئے کتاب عاریۂ دے یا طالب علم شخ کے پاس اپنی مسموعات کی کتاب لے کر آئے اور شخ اسے دکھے کر طالب علم کو کہہ دے کہ تمہیں اس کتاب کے مشملات کی میری جانب سے روایت کی اجازت ہے، اس کو عرض المناولہ کہتے ہیں، اب محدثین کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ بلحاظ قوت اس کا کیا تھم ہے؟

امام زہری،امام رہید، تھی بن سعیدالانصاری، مجاہد، تعبی ،علقمہ،ابراہیم،ابوالعالیہ،
ابوائر بیر،ابوالتوکل، مالک،ابن وہب،ابن القاسم بھیلیے ان سب کی رائے ہیہ ہے کہ مناولہ
قوت میں تخل روایت کی پہلی قسم ساع کے برابراورہم پلہ ہے، دوسری طرف امام ابوحنیفہ،
سفیان توری،امام اوزاعی،عبداللہ بن مبارک،امام شافعی، بویطی،مزنی،امام احمد،اسحاق،
سخی بن یحیی بیسی ہے معزات فرماتے ہیں کہ مناولہ کا درجہ ساع اور قراءت علی الشیخ دونوں
سے کمتر ہے:

وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهرى، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصارى، ومجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وأبي العالية، وأبي الزبير، وأبي التوكل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعات

شرح الشرح نخبة الفكرفي مصطلحات أهل الاثر: الناسخ و المنسوخ، ص٣٨٥

آخرين، والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراء ة، وهو قول الثورى، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، البويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن يحيى. •

امام ابوعبدالله حاکم بیشید (متونی ۴۰۵ه) فرمات بین که فقهاء اسلام جواسلام میں حلال وحرام کا فتوی دیتے ہیں وہ عرض مناولہ کوساع قرار نہیں دیتے ہیں جیسے امام شافعی میشد حلال وحرام کا فتوی دیتے ہیں وہ عرض مناولہ کوساع قرار نہیں دیتے ہیں جیسے امام شافعی میشد خان میں ،امام ابوحنیفہ ،سفیان حجاز میں ،امام اور اعلی بیشیش مصر میں ،امام ابوحنیفہ ،سفیان توری اور امام احمد بن حنبل نیشیش عراق میں ،عبداللہ بن مبارک ، تحیی بن تحیی اور اسحاق بن را ہو ہے ابیشیم مشرق میں :

أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام، فإن فيهم من لم ير العرض سماعا. وبه قال الشافعي المطلبي بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والبويطي والمزني بمصر، وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل بالعراق ابن المبارك، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه بالمشرق. علامه ابن صلاح بين متوفى ١٩٣٣ه عن فرمات بين:

صحح بات يه بكم مناوله كامقام ماع من الشيخ اور قراءت على الشيخ دونوں مے كم ترب: والصحيح: أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا، والإخبار قرائة.

خلاصه کلام بیہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ بیشانیا کے نز دیک مناولہ، سماع عن الثینج ،اور قراءت

التقريب والتيسيس: النوع الرابع والعشرون، ص: ٢٢ أم معرفة علوم الحديث: النوع الثناني والخمسين، ص ٢٥٩ أم معرفة أنواع علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٧ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٧ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٧ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٧ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع، ص ١٩٠ المعروف بمقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون، القسم الرابع والعشرون المعروف المعروف الرابع والعشرون المعروف الرابع والعشرون المعروف المع



علی الشیخ کے ہم پلہ ہیں ہے بلکہ در جے میں ان دونوں قسموں سے کم تر ہے۔
اخبارِ احاد میں بظاہر تعارض اور امام اعظم عیشات کی تطبیقات
دین اسلام کے احکامات بالکل صاف اور واضح ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
علامہ شاطبی میشانی (متوفی ۹۰ کھ) فرماتے ہیں کہ شریعت کے احکامات میں یقینی بات ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے:

لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة. 0

تعارض كا حاصل سيبكه:

ان یأتی حدیثان متضادان فی المعنی ظاهراً. 

احادیث کے درمیان تعارض کو دور کرنا میکام صرف محدثین کانہیں ہے بلکہ اس کے
لئے ضروری ہے کہ فقیہ ہو۔

امام نووی ٹیشیز متوفی ۲۷۲ه) فرماتے ہیں:

یہ کام زیب ہے ان ائمہ کے لئے جن میں صدیث وفقہ کی شان جامعیت پائی جاتی ہو، اور وہ اصولیین جومعانی کی گہرائیوں میں اترے ہیں:

إنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون

- الموافقات: كتاب الاجتهاد، النظر الأول، ج۵ ص ا ۳۳
- 🗗 التقريب و التيسير: النوع السادس و الثلاثون، ص ٩





الغواصون على المعاني. 0

امام ابوجعفر طحاوی بینیل متوفی ۱۳۲۱ هے) تطبیق روایات کے متعلق ضابط نقل کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اولی بات سے کہ جب دواحادیث جناب رسول اللہ نظافیٰ ہم سے مردی ہوں اور دونوں میں تطبیق کا بھی احتمال ہواور بظاہر تعارض کا بھی احتمال ہوتو ہم ان روایات کو تطبیق پرمحمول کریں گے:

أولى الأشياء بناإذاروى حديثان عن رسول الله الشي فاحتملا الاتفاق واحتملاالتضاد أن نحملها على الاتفاق لا على التضاد. أن نحملها على الاتفاق لا على التضاد.

### هبه سيمتعلق روايات

ا....جفنورا كرم مُثَاقِبًا في ارشاد فرمايا مبددے كددا پس لينے والا ايسا ہے جبيسا كدكتا قے كرمے جائے لے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلُبِ يَقِئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

۲..... آپ مُثَانِیَّا نے ارشاد فر مایا: ہبہ کر کے واپس لینے کاحق کسی کونہیں ہے سوائے والد کے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہبہ دے کر واپس لے سکتا ہے:

أَنَّ نَبِى اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَرُجِعُ أَحَدُكُمُ فِي هِبَتِهِ، إِلاَّ الْوَالِدُ مِنُ وَلَدِهِ. 
الْوَالِدُ مِنُ وَلَدِهِ.

التقريب والتيسير: النوع السادس والعشرون، ص ٩٠ الشرح معانى الآثار: كتاب الكراهة ،باب الشرب قائما، ج ٢ ص ٢٧٣ الصحيح البخارى: كتاب الهبة،باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ج ٣ ص ١٥٨، رقم الحديث، ٢٥٨٩ الهبة،باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ج ٣ ص ١٥٨، رقم الحديث، ٢٥٨٩ المحديث ابن ماجه: كتاب الهبات،باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم الحديث



۳.... تپ مَنْ لَيْنِا نِے فرمایا: جو شخص ہبہ کرے وہی ہبہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اس کا بدل نہ یائے:

جن لوگوں نے حدیث ابن عباس رہائٹۂ کی صرف ظاہری سطح کو دیکھا کہ ہمہ دے کر واپس لینے کو کتے کی قے حاشے سے تثبیہ دی ہے انہوں نے ہبہ واپس لینے کے متعلق حرمت کا فیصلہ کر دیااس لئے کہ قے نایاک ہوتی ہے اور نایاک چیز حرام ہے اس لئے ہبہ دے کر واپس لینا بھی حرام ہے، کیکن امام اعظم میسیسے یہاں صرف پنہیں دیکھا کہ قے ہے تثبیہ دی ہے بلکہ تثبیہ برغور کرکے بتلایا کہ قے واقعی نایاک ہوتی ہے،اورنایاک چیز حرام بھی ہوتی ہے لیکن حضور مُنَافِیْاً نے جوتشبیہ دی ہے وہ پیہیں کہ ہبددے کروایس لینے والا اس تخص کی طرح ہے جوتے کر کے جائے بلکہ تشبیہ سے کہ جبددے کروایس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جوتے کر کے جائے ، ظاہر ہے کہتے حرام ہے کین کتے کیلئے حرام نہیں ہے کیونکہ حلت وحرمت کا تعلق مکلّف ہونے سے ہے اور کتا مکلّف نہیں ہے، اس لئے حدیث کا تقاضا ہے کہ ہبہ کی واپسی مکروہ ہے اور خلاف اولی ہے نیزید کراہت بھی اس وقت ہے جب کہ موہوب لہ واہب کا قریبی رشتہ دار نہ ہواور موہوب لہ کی جانب سے واہب کو اس کا کوئی بدل نہ ملا ہویہ دوشرطیں امام صاحب نے ان دوحدیثوں کی وجہ سے لگا ئیں جن کا اویرذ کر ہوااب تمام روایات میں تطبیق ہوگئی۔

سورالكلب سيمتعلق روايات

ا....حضرت ابو ہر رہ وہ وہ میں روایت ہے کہ نبی کریم منافظ نے ارشاد فرمایا جب

●سنسن ابسن مساجه: كتساب الهبسات، باب من وهب هبة رجماء ثوابها، رقم
 الحديث: ۲۳۸۷، ج۲ ص ۵۹۸



تمهارے برتن میں کتامنہ ڈال دے تو جائے کہاہے سات باردھوڈ الو:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمُ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الكَلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغُسِلُهُ سَبُعًا. ۞

٢.... حضرت ابو ہریرہ نٹائنئئے ہے روایت ہے کہ رسول الله منٹائیٹی نے فر مایا: کتا جب برتن میں منہ ڈالے تواسے تین یا یانچ یاسات بار دھوڈ الو:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَلُبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغُسِلُهُ ثَلاثًا أَوُ خَمُسًا أَوُ سَبُعًا. ۞

۳....حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹٹٹؤ نے ارشادفر مایا: جب کتا برتن میں مندڈ الے تواسے گرا کرتین مرتبہ دھوؤو:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ:إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثَلاتَ مَرَّاتٍ.

ہم....حضرت ابو ہرمیہ دلائی کا اپنا فتوی بھی یہی ہے کہ پانی گراکر اس برتن کو تین مرتبہ دھوڈ الو:

عَنُ أَبِى هُـرَيُـرَـةَ قَالَ:إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهُرِقُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثَلاتَ مَرَّاتٍ.

اب بہلی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے، جب کہ دوسری

الصحيح البخارى: كتاب الوضوء ،باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان، رقم الحديث: ١٤٢، جا ص٣٥ السنن الدار قطني: كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، رقم الحديث: ١٩٣، جا ص١٠٨ النيف البراية: كتاب الطهارات، الحديث الرابع والأربعون، جا ص١٣١ السنن الدار قطنى: كتاب الطهارات، الحديث الرابع والأربعون، جا ص١٣١ السنن الدار قطنى: كتاب الطهارات، باب ولوغ الكلب في الإناء، رقم الحديث: ١٩١، جا، ص٩٠١



روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار ہے چاہے تو تین مرتبہ دھویں یا پانچ یاسات مرتبہ اور تیں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن کوتین مرتبہ دھونا ہے اور یہی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رفائین کا اپنا فتوی بھی ہے، تو امام اعظم میشند نے ان تمام روایات کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے کہ تین مرتبہ دھونا واجب ہے اور سات مرتبہ دھونا مستحب ہے تا کہ تمام روایات یکمل ہوجائے۔

علامہ ابن امیر الحاج رئے اللہ (متوفی ۹۷۹هه) فرماتے ہیں جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا اس کا پاک ہونا سات پر موقوف نہیں بلکہ وہ سات سے پہلے ہی تین سے پاک ہو چکا ہے جبیبا کہ جا کم نے بتایا ہے اور یہی تقاضا ہے امام ابو حنیفہ رئے اللہ کے قول کا جس میں کہا ہے کہ تین مرتبہ دھونا وا جب ہے اور سمات مرتبہ مستحب ہے:

طهارة الإناء الذي ولغ الكلب فيه لا تتوقف على السبع بل تثبت قبل السبع بل تثبت قبل السبع بالشارته وهو أيضا مقتضى نقل بعضهم عن أبي حنيفة وجوبها، واستحباب الأربعة بعدها. •

### سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟

ا .....عَنِ ابُنِ عَبَّاس رضى الله عنه ، قَالَ: أَوَّلُ مَنُ أَسُلَمَ عَلِيٍّ. ﴿ الله عنه ، عَنِ النَّخعِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنُ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ الله وضى الله عنه ، عَنِ النَّخعِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنُ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ الله وضى الله عنه أَبُو بَكْرٍ . ﴿

التقرير والتحبير: انقسام دلالة اللفظ إلى المنطوق والمفهوم،أقسام المفهوم، جا ص١٢٥ المعجم الكبير للطبراني: باب العين ،طاؤس عن ابن عباس، رقم الحديث: ٣٦٥ م ١ ، ج ١ ١ ص ٢٥ فضائل الصحابة لأحمد بين حنبل: فضائل أبى بكر الصديق، ماروى أن أول من اسلم، رقم: ٢٢٥ ، ج ١ ص ٢٢٥



٣.... عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ الْقُرَظِيِّ: أَنَّ أَوَّلَ مَنُ أَسُلَمَ مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَدِيجَةُ بِننتُ خُوَيُلِدِ. •

٣٠٠٠.قالَ ابُنُ جَرِيرٍ: وَقَالَ آخَوُ ونَ: كَانَ أَوَّلَ مَنُ أَسُلَمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ. ٣ كَبَلِي رَوَايت معلوم موتا ہے كہ سب سے پہلے حضرت على وَالتَّوْنِ نَهِ اسلام لا يا ہے۔ دوسرى روايت سے معلوم موتا ہے كہ سب سے پہلے حضرت ابو بكر وَالتَّوْنِ نَهِ اسلام الله علم ا

تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ڈٹائٹانے اسلام لایا ہے۔

چوتھی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نظافیٰ نے اسلام لایا ہے۔

اب ان تمام روایات کے درمیان تطیق حضرت امام ابوحنیفہ میں خوالیہ نے دی ہے، فر مایا آزاد مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر دانی ہی ،اورعورتوں میں حضرت خدیجہ داور بیوں میں حضرت علی زائی نظرت میں حضرت زید بن حارثہ زائی نے اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ زائی نے اسلام لایا ہے:

وقد أجاب أبو حنيفة رحمه الله بالجمع بين هذه الأقوال بأن أوّل من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالى زيد بن حارثة، ومن الغلمان على بن أبي طالبرضى الله عنه .

• دلائل النبوة للبيهقي: أبواب المبحث، باب من تقدم إسلامه من الصحابة، ج٢ ص ١ ٢ الله البداية والنهاية: فصل أول من أسلم من متقدمي الإسلام والصحابة وغيرهم، ج٣ ص ٣٩ البداية والنهاية: فصل أوّل من أسلم من متقدمي الإسلام والصحابة وغيرهم، ج٣ ص ٣٩



#### حديث منداور مرسل

تمام محدثین کااس بات پراتفاق ہے کہ تھے حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو۔ علامہ ابن الصلاح میشیر (متوفی ۱۳۳۳ھ) فرماتے ہیں کہ حدیث تھے وہ ہے جس کی سند متصل ہواورائے قل کرنے والے راوی سند کی ابتداء سے انتہاء تک تمام عادل اور ضابط ہوں ،اوروہ روایت شاذ اور معلل نہ ہو:

أما الحدیث الصحیح: فهو الحدیث المسند الذی یتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلی منتهاه، و لا یکون شاذا و لا معللا. 
لهذا محدثین براس حدیث کوضعف قرار دیتے بیں جس کی سند منقطع بو، ای وجہ سے استدلال نہیں کر سکتے ، اسی طرح حدیث مرسل کو بھی محدثین نے نا قابل جحت قرار دیا ہے، کیونکہ تا بعی صحابی کے واسطے کے بغیر براه راست نبی کریم منافیقیا سے حدیث روایت کر ہے واسطے کے بغیر براه راست نبی کریم منافیقیا سے حدیث روایت کر ہے واسطے کے بغیر براه راست نبی کریم منافیقیا سے حدیث روایت سیرین اور حسن بھری بیانی کی ایک قسم ہے مثلاً سعید بن مسیّب، ابن سیرین اور حسن بھری بیانی کی مرسل روایات سند کے متصل ہونے کی شرط تیسری صدی کے محدثین نے لگائی ہے کیونکہ اس دور تک سند میں چھ یا سات واسطے آگئے شے ان میس ارتباط وا تصال کا سراغ لگانا بے حدضر وری ہوگیا تھا، امام اعظم بیانیت چونکہ عہدتا بعین سے ارتباط وا تصال کا سراغ لگانا بے حدضر وری ہوگیا تھا، امام اعظم بیانیت مشکل تھا اسی وجہ بین جبکہ ایک درمیان صرف دویا تین واسطے شے البذا کی التباس کا ہونا بہت مشکل تھا اسی وجہ سے اس دور کی منداور مرسل دونوں احادیث مقبول تھیں۔

علامہ ابن جربر طبری بینید (متوفی ۱۳۱۰ه) فرماتے ہیں کہ تمام تابعین کا مرسل روایت کے قبولیت پراجماع ہے، تابعین میں سے کسی نے بھی (اس کی جحت کا) انکار نہیں کیا، اور نہ ان کے بعد دوسری صدی تک ائمہ میں سے کسی ایک نے (اس کی جحیت کا) انکار کیا ہے:

● معرفة أنواع علوم الحديث: النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث، ص١١



وقال ابن جرير: وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. •

امام ابوداود بُرِيَّاتَةُ (متوفی ٢٥٥ه) نے اہلِ مکہ کے نام اپنے ایک خط میں بھی اسی کا ذکر کیا ہے کہ مرسل روایات سے اگلے علماء دلیل پکڑتے (اور استدلال کرتے تھے) جیسے مفیان توری، امام مالک ، امام اوز اعی بُرِیَّاتُهُ، یہاں تک کہ امام شافعی بُرِیَاتُهُ آئے اور انہوں نے اس میں کلام کیا:

أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها. 6

دراصل بهلى اوردوسرى صدى مين تلانده كواساتذه كرام برحد درجه اعتاد تها اوربياعتادان كاتقان وتقوى كى بناء برتها، حافظ محمد بن ابراجيم الوزير بين النهي متوفى مهمه كافر مات بين:
ولا شك أن المغالب على حسملة العلم النبوى في ذلك الزمان العدالة.

اسی لیے صحابہ کرام کی مراسل بلااختلاف حجت ہیں۔ چنانچہ علامہ شوکانی میسالڈ (متوفی • ۱۲۵ھ) فرماتے ہیں کہ مرسل صحابی جمہور علماء کے نز دیک حجت ہے:

فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور.

٢٢٣٠ الراوى في شرح تقريب النواوى: النوع التاسع: المرسل، ج١ ص٢٢٣

التعليقات على شروط الائمة الخمسة: ص٥٣

تنقيح الأنظار في علوم الآثار: ص١٣٨

كنيل الأوطار: أبواب الجمعة،باب من تجب ومن لاتجب، ج اص ١٧٥



امام نووی مُشِنَّة (متوفی ۲۷۲ه) فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مِثَالَثَةُم کی مرسل روایات ججت ہیں اسلئے کہ صحابہ کرام سب ثقہ ہیں:

و مراسیل الصحابة رضی الله عنهم حجة لأنهم ثقات لا یتهمون. • امام بیهقی بین استه مون مرسل روایات مقبول امام بیهقی بین استی مرسل روایات مقبول بین استی مراسیل مراسیل مراسیل مین استی مراسیل محابه کی طرح جمت بین جبکه ان راویوں میں عدالت اور شهرت مواور کمز ورومجهول کی روایت سے اجتناب ہو:

ف مراسيل الصحابة مقبولة وكذلك مراسيل كبار التابعين إذا انضم اليها ما يؤكدها من عدالة رجال من أرسل منهم حديثه وشهرتهم واجتناب رواية الضعفاء والمجهولين.

درج بالا مباحث سے واضح ہوتا ہے کہ اما م اعظم رئیاتیہ کے دور میں مرسل اور مند احادیث دونوں متد اول تھیں، امام مالک رئیاتیہ نے اپنی موطا میں سینکڑوں مرسل روایات درج کی ہیں اور ان میں کوئی فرق روانہیں رکھا، لیکن ان کے بعد امام شافعی رئیاتیہ نے السر سالة "میں مراسل کی جمیت پر گفتگو کی ہے اور انہیں بعض شرائط سے مشر وط کر دیا، مراسل کورد نہیں کیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، آپ کی شرائط محض احتیاط کیلئے ہیں ورنہ آپ نے کبارتا بعین کی مرسل روایات کو قبول کیا ہے، امام احمد رئیاتیہ کا بھی یہی موقف ہے لہذا ہے بات کھل کرسا منے آگئ کہ امام اعظم رئیاتیہ کا موقف مند اور مرسل احادیث کے بارے میں وہی ہے جواس عہد کے جمہور محد ثین فقہاء اور علماء کا تھا۔

 $oldsymbol{\Phi}$  المجموع شرح المهذب: كتاب الديات، باب الديات، ج

<sup>€</sup> كتاب القراءة خلف الإمام: ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم، رقم الحديث: ٢٠١ من ١ ٢٠١



# ساع عن الشیخ اور قراءت علی الشیخ میں امام ابوحنیفہ کے نز دیک راج صورت

اخذ حدیث کے آٹھ متداول طرق میں سے ایک طریقہ ساع اور ایک قراء ت ہے، محدثین کے نزدیک ساع میہ ہے کہ شاگر داستاد کے الفاظ سنے، جسے قراءت الشیخ بھی کہتے ہیں خواہ استاد کی کتاب سے بیالفاظ پڑھ کر سنار ہا ہویا اپنے حافظے سے،خواہ وہ شاگر دکو املاء کرائے یا نہ کروائے۔

علامه جلال الدين سيوطي مُيَّاللة (متو في ١١١ه هـ) فرمات بين:

سماع لفظ الشيخ، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب. وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. •

شخ کے الفاظ کا ساع کرنا خواہ کسی کتاب سے پڑھ کرسنار ہا ہویا کسی اور طریقہ سے بعنی بغیر مخطوطے کے سنار ہا ہواوران دونوں صورتوں میں یہتحدیث شخ کے حافظہ سے ہوگی یا مخطوطہ سے اور وہ سب سے اعلی قسم ہے یعنی جمہور علماء کے نزد کیا اخذ وتحدیث کا سب سے اعلی طریقہ ہے۔

علامہ زین الدین عراقی میں اولی متوفی ۲۰۸ھ) فرماتے ہیں کہ بیتمام اقسام میں اعلی وارفع ہے:

سواء أحدث من كتابه أو من حفظه باملاء أو بغير إملاء وهو أرفع الأقسام وأعلاها.

- Фتدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی: النوع الرابع و العشرون، أقسام طرق تحمل الحدیث، ج۱ ص۱۸ میلیدید.
  - ☑ توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار: في بيان أقسام التحمل ، ج٢ ص١٨١



شخ اپنے مخطوطہ سے تحدیث کرے یا حافظے سے دونوں برابر ہیں، ای طرح راوی اپنے پاس کتابة صبط کرے یا بالصدر صبط کرے دونوں جائز ہیں۔

قراءت سے مرادیہ ہے کہ شاگر دکو کوئی چیزیاد ہویا کتاب سے پڑھ کرشنے کو سنائے، اسے قراءت علی اشیخ اور عرض یعنی پیش کرنا بھی کہتے ہیں۔

علامه جلال الدين سيوطي مُعَاللة (متوفى ١١١ هـ) فرمات بين:

(القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا) من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه. •

شخ کے سامنے پڑھنے کو اکثر محدثین نے عرض کانام دیاہے، اس حثیت سے کہ پڑھنے والا جو کچھ پڑھتاہے وہ شنخ پرپیش کرتاہے۔

اخذو خل حدیث کے بید دونوں طریقے جائز اور حکماً برابر ہیں، لیکن تقابل کی صورت میں محدثین ساع کوقر اءت پرتر جیج دیتے ہیں، حافظ ابن الصلاح، علامہ زین الدین عراقی، حافظ ابن کثیر اور امام نووی میں شیخت وغیرہ نے اپنی کتب میں یہی مؤقف اپنایا ہے، امام سیوطی میرا تھا کی کنر دیک قراءت کی صورت سیوطی میرا تھا کے مقابلے میں قابل ترجیج ہے۔

خطیب بغدادی پیشیر (متوفی ۲۳ سه) نقل کرتے ہیں کہ امام ابویوسف پیشیر نے فرمایا کہ امام ابویوسف پیشیر نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ پیشیر فرماتے تھے کہ اگر میں شخ کے روبرو پڑھوں تو مجھے بیرزیادہ بسند ہے بہنسبت اس کے کہ شخ پڑھے اور میں سنوں:

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة لأن اقرء على المحدث أحب إلى من أن

●تمدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی: النوع الرابع و العشرون، أقسام طرق تحمل الحدیث، ج۱ ص۳۲۳



يقرأ على . 0

حسن بن زیاد بیانیه نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بیانیه فرماتے تھے:

تہارا شخ کے سامنے پڑھنا ساع کے مقابلے میں زیادہ ثابت اور مؤکد ہے کیونکہ جب شخ تمہار سے کا اور جب تم پڑھو گے تو وہ جب شخ تمہارے سامنے پڑھے تو وہ صرف کتاب ہی سے پڑھے گا اور جب تم پڑھو گے تو وہ کے گا کہ میری طرف سے تم وہ روایت کروجوتم نے پڑھا ہے اس لیے بیمزید تا کید ہوگی:

الحسن بن زياد قال: كان أبو حنيفة يقول: قراء تك على المحدث أثبت وأوكد من قراء ته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ على ما في الصحيفة، وإذا قرأت عليه فقال:حدث عنى ما قرأت فهو تأكيد.

حافظ ابن کثیر بیشد (متوفی ۴۷۷ه) امام ابوحنیفه بیشد کے مؤقف کے بارے میں لکھتے ہیں:

وعن مالک و أبي حنیفة و ابن أبي ذئب أنها أقوی. 
امام مالک، امام ابوحنیفه، اورابن الی ذئب بیشیم کہتے ہیں کہ قراءت افضل واقویٰ ہے۔
امام نووی بیشیم (متوفی ۲۷۲ھ) نے بھی یہی بات نقل کی ہے:

والثابت عن أبى حنيفة وابن ابى ذئب وهو رواية عن مالك. وهو الثابت عن أبى حنيفة وابن ابى ذئب وهو رواية عن مالك. الشيخ كو المام المام الك بينين كامسلك بيه به كه قراءت على الشيخ كو ساع برترجيح دى جائد.

- الكفاية في علم الرواية: ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث، ص ٢٧٦ فتح المغيث بشرح الفية الحديث: أقسام التحمل والأخذ، الثانى: القراءة على الشيخ، ج٢ ص ١٧٩ المختصار علوم الحديث: النوع الرابع والعشرون، القسم الثانى: القراءة على الشيخ، ص ١١٠
  - 🛭 التقريب والتيسير: النوع الرابع والعشرون، ص۵۵



علامه ابن الصلاح في المعلى متوفى ١٨٣١ ه ) نے بھى يہى بات كھى ہے:

فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القرائة على الشيخ على السماع من لفظه. •

امام ابوحنیفہ اور ابن ابی ذیب عیسی اوغیرہ کامؤ قف بیقل کیا جاتا ہے کہ قراءت علی الشیخ کوساع پرتر جیج حاصل ہے۔

عام طور پرداوی اس حدیث کو جے اس نے ساع کے ذریعے اخذ کیا ہے، ''حدثنی'' یا ''حدث نے ''کے صیغے سے دوایت کرتا ہے، اور جوحدیث قراءت سے اخذ کرتا ہے اسے ''اخبر نیا ''اخبر نیا ''کے صیغے سے دوایت کرتا ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ بُرِیا نیڈ کے نزدیک قراءت سے اخذ کردہ حدیث کو بھی ''حدث نیا ''کہہ کرروایت کرنا جائز ہے۔ چنا نچہ خطیب بغدادی بُرِیا نیڈ (متو فی ۱۳۲۳ھ) لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف بُرِیا نیڈ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف بُرِیا نیڈ سے بو چھا کہ ایک داوی نے اگر حدیث کو قراءت علی الشخ کے طور پر حاصل امام ابو یون کیا اس کے لیے ' حدثنا'' کہہ کرروایت کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! اس کے لیے جائز ہے، اس کا''حدثنی'' کہنا ایسا ہے جیسا کس کے سامنے اقراری دستاویز پڑھی جائز ہے، اس کا''حدثنی '' کہنا ایسا ہے جیسا کس کے سامنے اقراری دستاویز پڑھی جائز ہے، اس کا''حدثنی '' کہنا ایسا ہے جیسا کس کے سامنے اقراری دستاویز پڑھی جائز ہے، اس کا ''حدثنی '' کہنا ایسا ہے جیسا کس کے سامنے اقرار کیا ہے:

قال: وسمعت أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن رجل عرض على رجل حدثنى رجل حدثنى رجل عدثنى وجل حدثنى وجل حدثنى فلان وسمعت فلانا وهذا مثل قول الرجل يقرأ عليه الصك فيقر به. فلان وسمعت فلانا وهذا مثل قول الرجل يقرأ عليه الصك فيقر به. الم الم ابوعاصم النبيل مُشِينًا (جوامام بخارى مُرَيْنَا كَ استاذ بين جن سي محيح بخارى مين

<sup>•</sup> معرفة انواع علوم الحديث: النوع الرابع والعشرون، القسم الثاني، ص١٣١

الكفاية في علم الرواية: باب ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث، ج اص ٢٧٩



چھ ٹلائی روایات مروی ہیں ) فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک، ابن جریجی سفیان توری، اورامام ابوحنیفہ بھی ہے بوچھا کہ ایک رادی اگر قراءت علی الشیخ کے طور پر حاصل کر لے تو کیا اسے روایت کرتے وقت 'حد ثنا'' کہنا جائز ہے؟ سب کا جواب مجھے یہی ملا"لا بائس به "کہاں میں کوئی حرج نہیں:

قال:قال أبو عاصم: سألت مالك بن أنس وابن جريج وسفيان الثورى وأبا حنيفة عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث فيقول حدثنا؟ قالوا: لا بأس به. •

امام ابوقطن بُرَالَيْ فرمات بين كه مجھ سے امام ابوحنيفه بُرَالَيْ نے فرمایا كه مير ہے سما منے حدیث كو پڑھو پھر''حد شنا'' كهه كرروايت كرو،اگر ميں اس ميں كسى قتم كاكو كى حرج سمجھتا تو متمہيں بھى بھى اس كى اجازت نہ دیتا:

قال: سمعت أبا قبطن قال: قال أبو حنيفة: اقرأ علي وقل حدثني لو رأيت عليك في هذا شيئا ما أمرتك به. 6

پس ثابت ہوا کہ قراءت کے ذریعے روایت کا اخذ کرنا ساع کے مقابلے میں راوی کے لیے کتنا موزوں اور مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبار محدثین اور فقہاء نے لیے کتنا موزوں اور مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبار محدثین اور فقہاء نے قراءت سے اخذ کر دہ حدیث کو 'حدثنا'' کہہ کر روایت کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ امام نووی نیسینی (متوفی ۲۷۲ھ) فرماتے ہیں:

قيل: إن مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان و البخاري

الكفاية في علم الرواية: باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض، جا ص٢٠٥ ألكفاية في علم الرواية: باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض، جا ص٢٠٠



وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين. •

امام زہری، امام مالک، امام ابن عیبینہ، امام کیٹی القطان، امام بخاری اور محدثین المام زہری، امام مالک، امام ابن عیبینہ، امام کی القطان، امام بخاری اور حجاز اور کوفہ کے اکابر بین ساع اور قراءت کو حکماً ایک درجہ دینے کے قائل ہیں۔

راوی کی تو یق کے لیے صرف ایک محدث کی گواہی بھی کافی ہے

بعض محدثین کے نزدیک کسی راوی کے تفتہ ہونے کے لیے بیضر وری ہے کہ کم از کم

دو محدثین اس کی نقابت وعدالت کی گواہی دیں۔ لیکن جمہور محدثین کی طرح امام

ابو صنیفہ بُرِیَا اللہ اور آپ کے شاگر درشیدامام ابو یوسف بُریَا اللہ کے نزدیک راوی کے تقہ ہونے

کے لیے صرف ایک محدث کی گواہی بھی کافی ہے۔ چنانچہ حضرت ملاعلی قاری بُریَا اللہ اور متوفی اسلام اور کی سے میں:

ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف الاكتفاء بالواحد في التزكية في الشهادة، وكذا في الرواية، وإنما اكتفوا بالواحد لأنه إن كان المزكي للسهادة، وكذا في الرواية، وإنما اكتفوا بالواحد لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلاً عن غيره فهو من جمله الأخبار، وإن كان اجتهاداً من قِبَل نفسه فهو بمزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط التعدد.

امام ابوحنیفہ بُرِیانیہ اور امام ابو یوسف بُرِیانیہ سے منقول ہے کہ گواہ کی طرح رادی کے لیے بھی صرف ایک شخص کا تزکیہ (تویش) کا فی ہے، اس لیے کہ راوی کا تزکیہ کرنے والا اگریہ تزکیہ کسی دوسر ہے خص سے نقل کررہا ہے تو اخبار کی اقسام میں سے ہے، اور اگر وہ خود اپنے اجتہاد سے راوی کا تزکیہ کررہا ہے تو بھروہ جا کم کے قائم مقام ہے، اور ان دونوں صور توں اجتہاد سے راوی کا تزکیہ کررہا ہے تو بھروہ جا کم کے قائم مقام ہے، اور ان دونوں صور توں

التقريب والتيسير: النوع الرابع والعشرون، ص٧٥

شرح شرح نخبة الفكر: أحكام الجرح والتعديل، ص٢٣٨





میں تعدد ( کثرت)شرطنہیں ہے۔ تفتہ کی زیادتی مقبول ہے

اگر کسی راوی نے اپنے استاد ہے حدیث نقل کرتے وقت کوئی ایسی بات زائد نقل کر دی جو اس کے دیگر ساتھی نقل نہیں کرتے ، تو اب اگر بیر راوی ثقه اور قابل اعتماد ہے تو امام ابو حنیفه بیسیا کے خزد کیک اس کی بیزیادتی قابل قبول ہے، امام شافعی بیسیا ہمیں اس مسئلہ میں آپ کے ہم نواہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی بیسیا (متونی ۸۵۲ھ) ہیں:

الذى فصله إمام الحرمين في البرهان فقال: بعد أن حكى عن الشافعي وأبي حنيفة، رحمهما الله. قبول زيادة الشقة فقال هذا عندي فيما إذا سكت الباقون، فإن صرّحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم فهذا يوهن قول قائل الزيادة.

امام الحرمین نے اپنی کتاب ''البر ہان' میں امام شافعی اور امام ابوحنیفہ بہلات سے ثقہ راوی کی زیادتی کے مقبول ہونے کے قول کوفل کرنے کے بعداس کی پیفصیل بیان کی ہے کہ میر بزد یک میان کرنے سے کہ میر بزد یک میان کرنے سے کہ جب باقی راوی اس زیادتی کو بیان کرنے سے سکوت کریں ،اوراگر وہ صراحنا اس راوی کی زیادتی کی فی کردیں اوران کا اس زیادتی پرمطلع ہونا ممکن بھی ہوتو پھراس زیادتی کوفل کرنے والے کا قول ضعیف قراریا ہے گا۔

# خبر واحداورامام اعظم عبياتة

سادہ الفاظ میں خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ایک یا دویا اس سے زیادہ ہوں، مگر اس میں شہرت کے اسباب نہ ہوں۔ الد کتورمحمود الطحان خبر واحد کے بارے

النكت على مقدمة ابن الصلاح: النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات،
 ج٢ ص٩٩٣



#### میں لکھتے ہیں:

لغة: الأحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما ير ويه شخص واحد، اصطلاحا: هو مالم يجمع شروط التواتر. •

احاداحد کی جمع ہے، واحد (ایک) کے معنی میں مستعمل ہے اور خبر واحد اس خبر کو کہتے ہیں جس کو ایک راوی روایت کرے۔ اصطلاحاً جومتواتر کی شرائط پر پوری نداتر تی ہو۔
امام اعظم نے اخباراحاد کوسب سے پہلے قابل استدلال قرار دیا ہے۔
امام موفق بن احمر کمی جیسے (متو فی ۵۲۸ھ) لکھتے ہیں:

ابا حمزة السكري يقول: سمعت أباحنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره وأخذنا به وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.

ابوحمزہ بیانی کو ابن البز از کردری بیانی نے امام اعظم کے تلامذہ میں شارکیا ہے اور حافظ ذہبی بیانی نے نہاں البز از کردری بیانی نہیں تفاظ حدیث کے طبقہ خامسہ میں شارکیا ہے افظ ذہبی بیانی نہیں تفاظ حدیث کے طبقہ خامسہ میں شارکیا ہے ، انکا نام محمد بن میمون مروزی بیانی ہے ، لہذا ان کی رائے امام اعظم کے بارے میں نہایت قیمتی ہے ، موفق مکی بیانی اسلیلے میں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں :

وسمعت هذا الحديث أيضا في مسند أبي حنيفة برواية عبد الله بن المبارك وعن أبي حنيفة فقال: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وباقى سواء .

علامه موفق مکی جیستا ہے اس موقف کی تائید میں امام اعظم جیستہ کا یہ قول بھی لاتے ہیں:

◘تيسير مصطلح الحديث: ص ٢١ ۞مناقب أبي حنيفة للموفق: ج١ ص٧٧

🖨 مناقب أبي حنيفة للموفق: ج اص ٧٧



عجبنا للناس يقولون إني أفتي بالرأى ها أفتى إلا بالأثر. • المام اعظم بَيِنَدِيكُ الله مسلك كوعلامه ابن حزم بَيِنَدُ (متوفى ٢٥٦ه هـ) نے بھى ذكر كيا ہے:

هذا أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين وما جاء عن رسول الله فسمعا وطاعة وما جاء عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال.

بعض ائمہ حدیث نے امام اعظم پراعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بہت ی احادیث کو نا قابل عمل قرار دے کرچھوڑ دیا ہے اس کا جواب علامہ ابن عبد البر بیشید (متو فی ۱۳۳ سے سے اس طرح دیا ہے:

استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن فما شذعن ذلك رده وسماه شاذا.

اکثر اہل حدیث نے ابوطنیفہ پر بیاعتر اض کیا ہے کہ انہوں نے اکثر صحیح اخبار احاد کور د کر دیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے نز دیک جب حدیث اور قر آن کو جمع کرنے سے تعارض واقع ہوتا ہے تو وہ خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے شاذ کہتے ہیں۔

خبر واحد کے سلسلے میں خطیب بغدادی جیسیہ (متوفی ۲۳ سے) محدثین کے موقف کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

الثانى والعشرون، فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع، ج م ص ٨٨ الثانى والعشرون، فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع، ج م ص ٨٨ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة ، عيسى بن يونس، ص ٩ م ١



خبرواحد برعمل کرنے میں تمام تابعین کا اتفاق ہے اور تابعین کے بعد آج تک کے مختلف بلاد کے فقہاء کا اس پراجماع ہے، ہمار ہے ملم میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں ، نہ ہی اس پر آج تک کی بیات کے نزد یک اس پر آج تک کسی نے اعتراض کیا ہے، ان کا بیا تفاق بتار ہا ہے کہ ان سب کے نزد یک اس پر عمل واجب ہے اگر کہیں بھی انکار ہوا ہوتا تو تاریخ میں ضروراس کا ذکر ہوتا:

ا..... بہلی شرط میہ ہے کہ حدیث ان اصول وضوابط کے خلاف نہ ہو، جوشرعی مآخذ کی سے جھان بین کے بعد آپ نے مقرر کیے تھے، جب خبر واحدان سے معارض ہوگی تو اسے چھوڑ کر دونوں دلیلوں میں سے اقویٰ ی<sup>م</sup>ل کیا جائے گا۔

۲....دوسری شرط بیہ کہ حدیث ظواہر کتاب اوراس کے عمومات سے متصادم نہ ہو،
جب احادیث ان کے متعارض یا خلاف ہوگی تو ظاہراً کتاب پرعمل کیا جائے گا اور حدیث
متروک العمل تھہر ہے گی، البتہ جب حدیث کسی مجمل قرآنی تھم کی وضاحت کرے یا جدید
عکم کی وضاحت کرے یا جدید تھم کی تصریح کرے تو اس پرعمل کیا جائے گا۔
سیسری شرط بیہ ہے کہ حدیث کسی قولی یا فعلی حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو۔
سیسری شرط بیہ کہ حدیث کسی قولی یا فعلی حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو۔

<sup>●</sup> الكفاية في علم الرواية: باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد، صاسم

سم سرج کوشی شرط میہ ہے کہ کسی اپنی ہم مرتبہ حدیث کیخلاف نہ ہو، اگر دونوں باہم متعارض ہوں گی تو ان میں سے ایک کوتر جیج دی جا کیگی مثلاً دونوں راوی صحابی ہوں مگر ایک فقیہ تر ہو یا ایک فقیہ ہو یا ایک نوجوان اور دوسر ابوڑ ھا ہو، کیونکہ اس میں خطاء کا امکان ہوتا ہے اس لیے حدیث مرجوح کے مقابلے میں رانج پڑمل کیا جاتا ہے۔

۵.... پانچویں شرط ہے کہ راوی کاعمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو، مثلاً ابو ہریرہ ڈلٹنی کی بیرروایت کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتو اسے سات مرتب و دھویا جائے ، بیان کے اپنے فتو ہے کیخلاف ہے۔

۲.... حدیث کے متن یا سند میں کوئی ایسااضا فہ نہ ہو جو کسی دوسری روایت میں موجود نہ ہو ہوت کے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے اس میں اختیاط پڑمل کرتے ہوئے۔ کے اس معالی کے سے نہ ہوجولوگوں میں کثیر الوقوع ہواس لیے کے۔۔۔۔۔ کا تعلق کسی ایسے معالی سے نہ ہوجولوگوں میں کثیر الوقوع ہواس لیے کہ اس صورت میں حدیث کا مشہوریا متواتر ہونا ضروری ہے۔

۸..... جب کسی مسئلے میں دو صحابہ کرام میں اختلاف ہوتو دونوں میں ہے ایک نے اس حدیث سے استدلال کرنا ترک نہ کر دیا ہو جسے ان میں سے ایک نے روایت کیا ہواس لیے کہا گروہ حدیث ثابت ہوتی توان میں سے ضرورا یک اس سے استدلال کرتے ہیں۔

9....علائے سلف میں سے کسی نے اس حدیث پر تنقید نہ کی ہو۔

• ا....جب حدود وعقوبت کے سلسلے میں روایات مختلف ہوں تو اس روایت پڑمل کیا جائے جس میں خفیف سزا کا حکم دیا گیا ہو۔

ال....صحابه وتابعین اس حدیث پر بلانخصیص دیارعامل رہے ہوں۔

۱۲....راوی اپی تحریر کی بجائے اپنے حافظے پراعمّاد کرے۔ 🗨

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ج اص ٢٣، ٣٢٣ م



#### خلاصة بحث

یہ ہیں وہ شرا کط جوامام ابوحنیفہ بیسٹی نے خبر واحد کے سلسلے میں اس کی صحت اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری قرار دی ہیں، بعض محدثین نے آپ سے اس سلسلے میں اختلاف بھی کیا ہے اور بعض ائمہ آپ کے خلاف بھی ہیں تاہم یہ شرا کط امام صاحب کے موقف کی صدافت کی آئینہ داری کرتی ہیں۔

امام اعظم بین کے بیان کے ہوئے بیش سے چنداصول وقواعد بیان کے علی ورندروایات کے قبول ورد میں امام اعظم بین کی تمام شروط کا احاطہ کرنا ہے حد مشکل ہے، بہر حال ان قواعد سے امام اعظم بین کی جس عمیق نظر، اصابت فکر اور انتہائی مشکل ہے، بہر حال ان قواعد سے امام اعظم بین ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد میں احتیاط کا بہتہ چلتا ہے وہ اہل علم وبصیرت برخفی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد میں آنے والے محدثین نے امام اعظم کی شروط کی روشنی میں روایات کو برکھا ہے اگر تعصب کو چھوڑ کرتمام محدثین امام اعظم کے وضع کر دہ اصول وشرائط پر متفق ہوجاتے تو آج ہماراذ خیرہ حدیث موضوع اور بے اصل روایات سے بالکل منزہ اور یاک ہوتا۔

امام البوحنيفه عنية كامقام سو (۱۰۰) اكابر المل علم كى نظر مين ا....امام عطاء بن ابي رباح عنية (متوفى ۱۱۳) كى نظر مين

حارث بن عبد الرحمن بيانية فرمات بين كه بم عطاء بن الى رباح بينية كيال بينه موت تهم عطاء بن الى رباح بينية كيال بينهات: موت تهم ، جب امام الوحنيفه بينات آت توان كي لئ جگه بنات اوراپ قريب بنهات: عن الحارث بن عبد الرحمن قال: كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض فإذا جاء أبو حنيفة أو سع له وأدناه.

Фأخبار أبي حنيفة وأصحابه، ذكر ما روي عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل
 أبي حنيفة، ص ٩ ٨





# ٢....امام عمروبن دينار جيئية (متوفى ٢٦١هـ) كى نظر ميس

حماد بن زید بینید فرماتے ہیں کہ ہم عمرو بن دینار بینید کے پاس آتے تھے، جب امام ابوصنیفہ بینید آجاتے اور ہمیں چھوڑ دیے، ابوصنیفہ بینید آجاتے تو عمرو بن دینار بینید سے موجاتے اور ہمیں چھوڑ دیے، تو ہم امام ابوصنیفہ بینید سے کہتے تو وہ عمرو بن دینار بینید سے عرض کرتے ، تب وہ حدیث بیان فرماتے تھے:

حماد بن زيد قال: كنا نأتي عمرو بن دينار فيحدثنا فإذا جاء أبو حنيفة أقبل عليه وتركنا حتى نسأل أبا حنيفة أن يكلمه وكان يقول: يا أبا محمد حدثهم فيحدثنا.

# س....امام رقبه بن مصقله میشید (متو فی ۱۲۹ه ) کی نظر میس

رقبہ بن مصقلہ بہتینی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بہتینی علم میں اس طرح گھیے کہ ان سے پہلے کوئی نہیں گھسا، پھر کیا تھا جس چیز کا ارادہ کیا حاصل ہوگئی:

عن رقبة ابن مصقلة قال: خاض أبو حنيفة في العلم خوضا لم يسبقه إليه أحد فأدرك ما أراده. ٢

# هم....امام ابوا یوب سختیانی میشیه (متوفی اسلاه) کی نظر میس

حضرت حماد بن زید بیشہ فرماتے ہیں کہ میں نے جج کا ارادہ کیا تو امام ابوایوب شختیانی بیشہ کے پاس رخصت ہونے کیلئے آیا،توانہوں نے فرمایا مجھے خبر پینجی ہے کہ کوفہ کے

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر ما روى عن أعلام المسلمين وأنمتهم في فضل
 أبي حنيفة، ص٨٠ ٢ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب
 العاشر، ص٢٠٠



فقیہ امام ابوحنیفہ میں نے جج کاارادہ کیا ہے،ان کومیر اسلام کہددینا:

حماد بن زيد يقول: أردت الحج فأتيت أيوب أو دعه فقال: بلغني أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة يريدالحج فإذا لقيته فأقرئه منى السلام.

۵....امام مغیره بن مقسم میشیز (متوفی ۲ ساره) کی نظر میں

حفرت جریر بیتانیا فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن مقسم بیتانیا مجھ کو ملامت کرتے تھے جب میں امام ابوحنیفہ بیتانیا کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا، اور فرماتے تھے کہ برابر حاضر ہوا کرو، ان کی مجلس سے غیر حاضر مت رہو، کیونکہ ہم لوگ حماد بن ابوسلیمان بیتانیا کے پاس حاضر ہوتے تھے، تو وہ اس علم کی ہمارے لئے وضاحت نہیں کرتے تھے بلکہ امام ابوحنیفہ بیتانیا کی کیلئے کرتے تھے بلکہ امام ابوحنیفہ بیتانیا کیلئے کرتے تھے:

عن جرير قال: كان المغيرة يلومني إذا لم أحضر مجلس أبي حنيفة ويقول لي: ألزمه ولا تغب عن مجلسه فإنا كنا نجتمع عند حماد فلم يكن يفتح لنا من العلم ما كان يفتح له.

٢....امام اعمش عن متوفى ١٩٧ه م) كي نظر مين

امام المش بینانیات ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا اچھا جواب نعمان بن ثابت بینانیا دے سکتے ہیں،میرایقین ہے کہ ان کے علم میں برکت عطاء کی گئی ہے:

وروى عن الأعمس: أنه سئل عن مسألة، فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز، وأظنه بورك له في علمه .

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة، أبو أيوب السختياني، ص ٢٥ ا على عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص ٢٠٠ السير أعلام النبلاء: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص ٢٠٠٠





# ۷....امام ابوجعفرمحد بن على ميانية (متوفى ۱۴۸ه و) كى نظر مين

ابوحمزہ تمالی بیسٹے سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوجعفر محمہ بن علی بیسٹے کے پاس سے کہ امام ابوحنیفہ بیسٹے تشریف لائے اور بہت سے مسئلے یو جھے ،محمہ بن علی بیسٹے نے ان کے جوابات دیئے، جب امام ابوحنیفہ بیسٹیے جلے گئے تو امام جعفر بیسٹیے نے ہم سے فرمایا کہان کا طور طریق اور سیرت کتنی اچھی ہے،اوران کی فقہ کتنی بڑھی ہوئی ہے:

عن أبي حمزة الثمالي قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن على فدخل عليه أبو حنيفة على فدخل عليه أبو حنيفة فسأله عن مسائل فأجابه محمد ابن على ثم خرج أبو حنيفة فقال لنا أبو جعفر ما أحسن هديه وسمته وما أكثر فقهه. •

# ٨....امام ابن ابي ليل مينية (متوفى ١٩٨ه ١٥) كى نظر ميں

علی بن جعد بین فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف بین سے سناوہ کہتے تھے کہ ہم پہلے ابن الی لیلی بین سے پاس حصولِ علم کے لئے جایا کرتے تھے، مگر جب میں نے ان سے پچھخی معلوم کی تو پھر ان کے پاس جانا چھوڑ کر امام ابو حنیفہ بین سے کہ سے انہوں نے پوچھا کرتا تھا، پچھٹر صے کے بعد ابن الی بین بین سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے انہوں نے بوچھا اے بعد ابن الی بین سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے انہوں نے بوچھا اے بعد ابن الی بین بین نے کہا صالح ہے، اس پر انہوں نے کہا پس انہیں کی صحبت لازم پکڑ، کیونکہ تو ان جیسا علم وفقہ میں کسی کونہیں دیکھے گا:

عن على بن الجعد قال: سمعت أبا يوسف يقول: كنا نختلف أو لا إلى ابن أبي ليلى فوقعت إلى منه جفوة فتركت الاختلاف إليه وجعلت الاختلاف إلى حنيفة فلقيتنى ابن أبي ليلى فقال يا يعقوب! كيف

<sup>•</sup> الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: باب ذكر ماانتهى إلينا من ثناء العلماء على أبى حنيفة، ص ١٢٣



صاحبك؟ فقلت صالح فقال لى: الزمه فإنك لم تر مثله فقها وعلما. • وماحبك؟ فقلت صالح فقال لى: الزمه فإنك لم تر مثله فقها وعلما. • ومناه فقها وعلما وعلما. • ومناه فقها وعلما. • ومناه وعلما. • ومناه فقها وعلما. •

حضرت عبدالله بن عون بیشت نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ بیشترات کو بیرارر ہے والے عبادت گزار ہیں، کسی نے کہا وہ تو آج ایک بات کہتے ہیں پھرکل اس سے رجوع کر لیتے ہیں، عبدالله بن عون بیشت نے فرمایا بیان کی پر ہیزگاری کی دلیل ہے کیوں کہ وہ خطاء سے ہیں، عبدالله بن عون بیشت نے فرمایا بیان کی پر ہیزگاری کی دلیل ہے کیوں کہ وہ خطاء سے صواب کی طرف لوٹ آتے ہیں، اگر ورع وتقوی نہ ہوتا تو اپنی غلطی کے اوپر جم جاتے اور اعتراض کو دفع کرتے:

عبد الله بن عون وذكر أبا حنيفة فقال: ذاك صاحب ليل وعبادة، قال فقال: بعض جلسائه إنه يقول اليوم قولا ثم يرجع غدا، فقال ابن عون: فهذا دليل على الورع لا يرجع من قول إلى قول إلا صاحب دين ولولا ذلك لنصر خطأه و دافع عنه.

المام المغازى محمد بن اسحاق مين اسحاق مين المناري في الله المحمد بن المام المغازى محمد بن المام محمد بن المين بن بكير بيانية جوائمه صحاح كروات مين سے بين، فرماتے بين كه امام محمد بن اسحاق بين بينية جب كوفه آئة و بهم لوگ اكثر ان سے ذكر غزوات سنا كرتے تھے، اور وہ ان دنوں بسا اوقات امام ابو حنيفه بيانية كے پاس ملم تے تھے اور مسائل پيش آمدہ كا ان سے استفادہ كرتے تھے:

عن يونس بن بكير يقول: قدم محمد بن إسحاق الكوفة فكنا نسمع عنه السمغازى وربما زار أبا حنيفة فيما بين الأيام ويطيل المكث عنده محمد عنده السمغازى وربما زار أبا حنيفة فيما بين الأيام ويطيل المكث عنده محمد عنده واصحابه: ذكر ماروى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص ٩٥

ويجاديه في مسائل تنويه. 0

#### اا....امام ابن جرتج مِناللة (متوفى ١٥٠ه ) كى نظر ميں

امام ابن جریج بیشینی فرماتے ہیں کہ مجھے نعمان نقیہ کوفہ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ وہ بڑے کہ وہ بڑے کہ وہ بڑے کہ وہ بڑے کہ اللہ دنیا آخرت والوں پر اللہ دنیا آخرت والوں پر الرانہیں ہو سکتے ، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی عجیب شان ہوگی:

قال ابن جريج: بلغني عن النعمان فقيه أهل الكوفة انه شديد الورع صائن لدينه ولعلمه لا يؤثر أهل الدنيا على أهل الآخرة وأحسبه سيكون له في العلم شأن عجيب.

امام ابن جریج بینید کے سامنے امام ابو حنیفہ بینید کا ذکر آیا تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ جیب ہوجاؤ، بے شک وہ فقیہ ہیں، بیش مرتبہ فرمایا:

ذكر أبو حنيفة عند ابن جريج فقال: اسكتوا إنه لفقيه إنه لفقيه إنه لفقيه إنه لفقيه.

# ١٢....امام معمر جيالية (متوفى ١٥٢ه ) كي نظر ميں

امام معمر بینید فرماتے ہیں کہ میں کسی شخص کوئیس جانتا جوفقہ میں امام ابوحنیفہ بینیا سے بات کرسکتا ہویا اس کو قیاس اور نصوص کی وضاحت پران ہے زیادہ قدرت ہو، اور اللہ کے دین میں کوئی شک کی بات داخل ہواس کے متعلق امام ابوحنیفہ بینیا سے زیادہ خوف خدا

- €مناقب أبي حنيفة للموفق، ج٢ ص٣٣
- 🗗 أخبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر الروايات في ورع أبي حنيفة، ص٣٣
- عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص١٩٣



ر کھنے والا میں نے کسی کنہیں دیکھاہے:

١١٠...امام ابوجعفررازی وشاللهٔ (متوفی ١٥١٥ه) کی نظر میں

امام ابوجعفر رازی جینیا فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ جینیا سے بڑا فقیہ اور ان سے بڑھ کریر ہیز گارکسی کوہیں دیکھا:

عبد الله بن أبي جعفر الرازى قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. ٢٠٠٥

۱۲ سامام حسن بن عماره وشالله (متوفی ۱۵۱۱ م) کی نظر میں

عبدالله بن مبارک بیشی سے روایت ہے کہ میں نے حسن بن عمارہ بیشی کو امام ابو حضیفہ بیشی کی مباری بیشی کا امام ابو حضیفہ بیشی کی سواری کی رکاب بیٹرے ہوئے دیکھا ،اور حسن یہ بی عمارہ بیٹی کا امام صاحب کو خطاب کر کے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی شم ایم فی آبی ہے زیادہ بلیغ ،غور وفکر کرنے والا اور حاضر جواب کسی کونہیں پایا، بے شک آب اپنے وقت کے تمام فقہاء کے سردار ہیں،اور یہ بات یقینی ہے،اور جن لوگوں نے آپ پرطعن کیا ہے وہ سراسر حسد کی وجہ سے کیا ہے:

رأيت الحسن بن عمارة آخذا بركاب أبي حنيفة وهو يقول: والله ما

◘تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ذكر ما قيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣
 ص ٣٣٩ ۞تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ذكر ما قيل في فقه أبي حنيفة،
 ج١١ ص ٣٣٩



أدركنا أحدا تكلم في الفقه أبلغ و لا أصبر ، و لا أحضر جوابا منك، وإنك لسيد من تكلم في وقتك غير ما دفع، وما يتكلمون فيك إلا لحسد. •

# ۵۱....امام مسعر بن كدام مينانية (متوفى ۱۵۵ه م) كى نظر مين

امام مسعر بن کدام بینیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان ابوحنیفہ کو واسطہ کر دیا مجھے امید ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں اور اس نے اپنی احتیاط میں کوئی کی نہیں گی:

كان مسعر يقول: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه.

امام مسعر بن كدام بينية فرماتے بيں كه بهم نے امام ابوحنيفه بينية كے ساتھ علم حديث حاصل كيا تو وہ بهم پرغالب آگئے، بهم نے ترك دنيا كواپنايا تو وہ اس ميں بھی فوقیت لے گئے، اس كے بعدان كے ساتھ فقہ حاصل كی توان كافقهی كمال تمہارے سامنے ہے:

قال: قال مسعر بن كدام: طلبت مع أبي حنيفة الحديث، فغلبنا و أخذنا في الزهد، فبرع علينا وطلبنا معه الفقه، فجاء منه ما ترون.

امام مسعر بن کدام بیشهٔ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں صرف دو آ دمیوں پر رشک کرتا ہوں ،امام ابوحنیفہ بیشنیران کی فقہ میں اورحسن بن صالح بیشنیران کے زید میں :

مسعر بن كدام يقول: ما أحسد أحدا بالكوفة إلا رجلين: أبو حنيفة في

فقهه، والحسن بن صالح في زهده. ٠

**1** مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: ص∠٣

€ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما قيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص ٣٣٩ € مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه: ص٣٣

©تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما قيل في فقه أبي حنيفة: ج١٣ ص ٣٣٩

#### CO

# ١٦... سعيد بن ابي عروبه ويُقاللة (متوفى ١٥١ه) كي نظر ميں

سفیان بن عیدینه بنیانیه فرماتے ہیں کہ ہم سعید بن ابی عروبہ بنیانیه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، توانہوں نے فرمایا مجھے ابو حنیفہ بنیانیہ کے علم کثیر ، خدمت خِلق ، اور علوم کی گہرائی کی خبریں ملی ہیں ، کاش آیاوگ ان سے فائدہ اٹھاتے :

عن سفيان بن عيينة قال: أتينا سعيد بن أبي عروبة فقال: قد أخبرت بأمر أبي حنيفة وكثرة علمه و فوائده و غزارة ما لديه فلو أصبتم منه. •

سفیان بن عیینہ بیانی فرماتے ہیں کہ میں سعید بن ابی عروبہ بیانی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا ابو محمد (بیسفیان بن عیینہ کی کنیت ہے) میں نے ان جیساعلم نہیں دیکھا جو ہمارے پاس آ پ کے شہر کوفہ سے ابو حنیفہ بیانی کی طرف سے آ رہا ہے، میں بڑا مشاق ہوں کہ اللہ اس علم کو جو ابو حنیفہ بیانی کے پاس ہے مؤمنین کے قلوب میں منتقل فرمادے، یقیناً اللہ تعالی نے اس آ دمی کیلئے فقہ کا عجیب دروازہ کھول دیا ہے جیسے کہ وہ اس کام کیلئے بیدا کئے گئے ہوں:

عن سفيان بن عيينة قال أتيت سعيد بن أبي عروبة فقال: يا أبا محمد! مها رأيت مثل هذا العلم الذي يأتينا من بلادك من أبي حنيفة لوددت أن الله تعالى أخرج العلم الذي معه إلى قلوب المؤمنين فلقد فتح الله لهذا الرجل من الفقه شيئا كأنه خلق له. 6

#### ےا....امام اوز اعی میں کا....امام اوز اعی میں انظر میں

امام اوزاعی بیشا مام ابوحنیفہ جیالہ کے متعلق غلط نہی میں مبتلا تھے ایکن جب جج کے

●عقودالجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٢٠٣ أخبار أبي
 حنيفة وأصحابه: ذكر ما روى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص٨٢

موقع پران سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد فرمانے لگے مجھے امام ابو حنیفہ پراور انکے کثر سے علم اور وفورِ عقل پررشک آیا، میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں کہ میں ان کے متعلق متعلق کھلی غلطی پرتھاتم ان کولازم بکڑو، وہ اس کے بالکل برخلاف ہیں جوان کے متعلق مجھے یا تیں بہنجی تھیں:

لقيت الأوزاعي بعد ذلك فقال: غطبت الرجل بكسر علمه ووفور عقله واستغفر الله لقد كنت في غلط ظاهر الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. •

# ۱۸...امام حارث بن مسلم مِثَّاللَةُ (متو فی ۱۵۷ه) کی نظر میں

حارث بن مسلم بیشینی فرماتے ہیں کہ انم ابوطنیفہ بیشینی کا ایک دن ہمارے زمانہ کے بعض علماء کی ساری زندگی ہے بہتر ہے اس لئے کہ ابوطنیفہ بیشینی کا علم عام اوگوں کے نفع کمیلئے ہے،اور دوسروں کے علم ہے لوگوں نے زیادہ نفع نہیں اٹھایا:

عن الحارث بن مسلم قال: يوم من أبي حنيفة خير من عمر بعض علماء اهل زماننا وذلك أن علم أبي حنيفة نفع عامة الناس وعلم غيره لم ينتفع به كثير أحد.

# ١٩....امام زفر بن منه يل مينية (متو في ١٥٨هـ) كي نظر ميس

امام زفر بن ہذیل جینے فرماتے ہیں کہ میں امام ابوحنیفہ جینے کی خدمت میں ہیں (۲۰) سال سے زیادہ رہا، میں نے ان سے بڑھ کرلوگوں کا خیرخواہ اور مہربان کسی کونہیں

كي يواقع كمل تفصيل كماته و كهيئ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص ١٩٢

<sup>🗗</sup> عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان:الباب العاشر،ص ٢٠



دیکها، انہوں نے اپ آپ کواللہ کیلئے وقف کردیاتھا، سارا دن تو وہ علم میں مشغول رہتے سے، مسائل اور نئے نئے پیش آ مدہ استفتاء آتے اوروہ ان کا جواب دیے ، جب مند درس سے المحقے تو مریض کی تمارداری ، جنازہ میں شریک ہونا ، کی فقیر کی تمخواری ، یا کسی مسلمان ہوائی سے ملاقات ، یا اور کسی حاجت روائی کیلئے چل دیے ، جب رات ہوتی تو عبادت، تلاوت قرآن کریم اور نماز کیلئے تہائی اختیار کرتے موت تک ان کا یہی طریقہ رہا:
عن الإمام زفر قال: جالست أبا حنیفة أكثر من عشرین سنة فلم أر اختدا أنصح للناس منه و لا أشفق عليهم منه كان بذل نفسه لله تعالی أما عامة النهار فهو مشتغل فی العلم و فی المسائل و تعلیمها و فیما یسئل من النوازل و جو اباتها و إذا قام من المجلس عاد مریضا أو شیع جنازة أو واسی فیقیرا أو وصل أحا أو سعی فی حاجة فإذا كان اللیل خلی للعبادة والصلاة و قراءة القرآن فكان هذا سبیله حتی تو فی . •

۲۰....عبدالعزيز بن ابي رواد تينالله (متوفى ۱۵۹هـ) كي نظر مين

عبدالعزیز بن ابی رواد بینید فرماتے ہیں کہ ہمارے اورلوگوں کے درمیان حدفاصل امام ابوحنیفہ بینید ہیں ، جوان سے محبت رکھتا اور دوتی رکھتا ہے ہم جان لیتے ہیں کہ بیابل سنت والجماعت میں سے ہے، اور جوان سے بغض رکھتا ہے ہم مجھ لیتے ہیں کہ بیابر بختی ہے:

بیننا و بین الناس أبو حنیفة فمن أحبه و تو لاہ علمنا أنه من أهل السنة و من أبغضه علمنا أنه من أهل البدعة.

۲۱....امام داود طائی جینیه (متوفی ۱۲۰ه) کی نظر میں

امام داود طائی ہیں کے سامنے امام ابوحنیفہ ہیں کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بیالیا

**<sup>●</sup>عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان:الباب العاشر، ص٨٠٠** 

كعقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، ص٣٠٣



ستارہ ہے جس سے رات کو راستہ چلنے والا راستہ پاتا ہے، اور وہ علم ہے جس کومومنین کے دلوں نے قبول کرلیا ہے:

ذكر أبو حنيفة بين يدي داود الطائي فقال ذلك نجم يهتدي به الساري وعلم تقبله قلوب المؤمنين. •

٢٢....شعبه بن حجاج مينية (متوفى ١٦٠ه) كي نظر مين

حفرت شعبہ بن حجاج بہتیا مام ابوحنیفہ بہتائیا کے بارے میں حسن طن رکھتے تھے،ان پر بہت رحم کرتے تھے کیونکہ حاسدان کو بہت ستاتے تھے

شبابة بن سوار قال: شعبة حسن الرأى في أبي حنيفة كثير التوحم عليه. كالمستعبد المتوفى ٢١١هـ) كى نظر مين

محد بن بشر بینینی فرماتے ہیں کہ میں سفیان توری اور امام ابو حنیفہ بینینیا کے پاس آتا جاتا تھا، جب امام ابو حنیفہ بینینیا کے پاس آتا تو وہ پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ تو ہیں عرض کرتا کہ سفیان توری بینینیا کے پاس سے، تو فرماتے تم ایسے خص کے پاس سے آئے ہو کہ اگر علقمہ اور اسود بینینیا آجاتے تو ان کے علم کے حتاج ہوتے ، پھر میں سفیان توری بینینیا کے پاس آتا تو وہ پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ تو میں عرض کرتا امام ابو حنیفہ بینینے کے پاس سے، تو وہ فرماتے بات سے، تو وہ فرماتے بات سے آئے ہو:



مثله، فآتى سفيان، فيقول لى: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة، فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض. •

حضرت سفیان توری جینی فرماتے ہیں کہ جوشخص امام ابوحنیفہ جینی کی مخالفت کرے وہ اس بات کامخالفت کرے وہ اس بات کامختاج ہے کہ ان سے اونے درجے کا ہواور ان سے زیادہ علم والا ہولیکن اس کا بایا جانا بہت مستجد ہے۔

سمعت سفيان الثورى يقول: إن الذي يخالف أباحنيفة يحتاج أن يكون أعلى منه قدرا وأوفر علما، وبعيد ما يوجد ذلك.

٣٧....امام سعيد بن عبدالعزيز عبيالله (متوفى ١٦٧ه) كي نظر ميں

سعید بن عبدالعزیز بینیانے فرمایا کہلوگو! سنومیں مکہ مکر مہ میں ابوحنیفہ بینیا کیساتھ تھا میں نے دیکھا کہوہ جو چاہتے ہیں اس کے کہنے پر قادر ہیں علم کی گہرائیوں میں غوطہزن ہوتے ہیں ،اور جو چاہتے ہیں نکالتے ہیں ،یفن ان کیلئے بہت آسان ہے:

عن الإمام سعيد بن عبد العزيز قال: أما إنى كنت مع أبي حنيفة بمكة فرأيته ينضع لسانه حيث شاء يغوص في غوامض العلم فيستخرج منه ما يريد ورأيت هذا الباب تصهلا عليه.

٢٥....امام محمد بن ميمون عين الله المحمد بن ميمون عين المام محمد بن ميمون عين الله الم

محد بن میمون بیشنی فرماتے ہیں کہ ابوصنیفہ بیشنی کے زمانہ میں ان سے بڑھ کرنہ کوئی پر ہیز گارتھا نہ تارک دنیا، نہ صاحب معرفت اور نہ فقیہ، خدا کی تیم!ان سے علم حاصل کرنے

●تاريخ بفداد: ترجمة:النعمان بن ثابت،ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٣٣

@عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٩٥١

عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص ٢٠٨



#### ك بدله اكر مجها يك لا كاشرفيال التين تو مجهكو كي خوشي نه موتى:

محمد بن ميمون قال: لم يكن في زمن أبي حنيفة أعلم ولا أروع ولا أزهد ولا أعرف ولا أفقه منه وتالله ما سرنى بسماعي عنه مائة ألف دينار. الله ما مرس بن صالح بن حي تربية (متوفى ١٦٧) كى نظر ميس ٢٦....امام حسن بن صالح بن حي تينانة (متوفى ١٦٧) كى نظر ميس يكوفه كي جليل القدر محدث تصى امام ذهبي في الإمام، القدوة، الفقيه، العابد "كوفه سي يادكيا ب

امام صاحب کے معاصر ہونے کے باوجود آپ سے حدیث وفقہ دونوں کاعلم حاصل کیاہے ،آپ کے متعلق فرماتے ہیں:

كَانَ النَّعُمَانُ بُنُ ثَابِتٍ فَهُمًا عَالِمًا مُتَثَبِّتًا فِي عِلْمِهِ إِذَا صَحَّ عِنُدَهُ الْخَبَرُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمْ يَعُدُهُ إِلَى غَيْرِهِ. ٢

امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت عقلمند، عالم اورا پے علم میں پختہ تھے، جب آپ کے نزدیک رسول اللّٰد ﷺ کی حدیث سیح ٹابت ہوجاتی تو پھر آپ کسی اور طرف توجہ ہیں دیتے تھے۔ نیز آپ فرماتے ہیں:

كَانَ أبو حنيفَة شَدِيد الفحص عَن النَّاسِخ من الحَدِيث والمنسوخ فَيَعُمَلُ بِالْحَدِيثِ والمنسوخ فَيَعُمَلُ بِالْحَدِيثِ إِذَا تُبت عِنده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيُهِ وَسلم وَعَن أَصْحَابه وَكَانَ عَارِفًا بِحَدِيث أهل الْكُوفَة.

◘عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٢٠٣

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة ،الحسن بن صالح بن حي، ص ١٢٨ هـ أخبار أبي حنيفة وأصحابه: ما روي عن أبي حنيفة في الأصول التي بني عليها مذهبه، ص ٢٥



امام ابوحنیفہ حدیث ناسخ اور منسوخ کی جانج میں بہت شدت سے کام لیتے تھے، اور جب آپ کے ہاں بی کریم من فیلی آم کی کوئی حدیث ثابت ہوجاتی تو آپ اس پر ضرور ممل پیرا ہوتے تھے، نیز آپ اہلِ کوفہ کی احادیث کے عالم بھی تھے۔

# ٢٧....امام خارجه بن مصعب ميسير متوفى ١٦٨ه ) كي نظر ميس

خارجہ بن مصعب بہتینی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بہتینی فقہ میں ایسے ہیں جیسے چکی میں گھونٹی ( کہ چکی اس پر گھومتی ہے ایسے ہی فقہاء کے اقوال ابوحنیفہ بہتینی کے گرد گھومتے ہیں) ان کی مثال اس ماہر کی طرح ہے جو کھر اکھوٹا سونا پر کھتا ہے:

## ۲۸....امام حازم مجهد میشاند (متوفی ۱۶۹ه) کی نظر میں

امام حازم مجتهد بیشینی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ بیشینی سے زہد، عبادت، یعتین، توکل اور اجتهاد کے ابواب پر گفتگو کی ، اللہ اکبر!انہوں نے ہر بات کی علیحہ ہ علیحہ ہ تفسیر کی اور ہرفن کو اچھی طرح دوسرے سے بالکل جدا کرکے بیان کیا، میں نے ان کو ان ابواب کا عالم پایا، سجان اللہ! وہ تو فقہاء، زہاد، عباد، اصحابِ یقین ، اصحابِ توکل اور اصحابِ اجتهاد سب کے امام نکلے، ان سب امور کے عارف کا مل تھے:

عن حازم المحتهد قال: كلمت أبا حنيفة في باب الزهد والعبادة واليقين والتوكل والاجتهاد ففسر لى كل باب منها على حدة وميز من كل فن منها تحميزا ظاهرا ووجدته عالما بهذه الأبواب عاملا بها وكان إماما للفقهاء إماما للزهاد إماما للعباد إماما لأصحاب اليقين والتوكل

<sup>●</sup> عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٢٠٢



والاجتهاد عارفا بهذه الأمور كلها. •

## ٢٩....امام خديج بن معاويه مينية (متوفى ا ١١هـ) كى نظر ميں

یکی بن آ دم بینیا فرماتے ہیں کہ خدت کی بن معاویہ بینیا جب امام ابوحنیفہ بینیا کا تذکرہ کرتے تو بڑی تعظیم سے کرتے اور بڑی تعریف کرتے ، میں نے عرض کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب آپ امام ابوحنیفہ بینیا کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی تعظیم کرتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں اور جب کسی اور کا ذکر کرتے ہیں تو بچھ نہیں ؟ انہوں نے فر مایا ابوحنیفہ بینیا ہوں کرتے ہیں اور جب کسی اور کا ذکر تے ہیں تو بچھ نہیں ؟ انہوں نے فر مایا ابوحنیفہ بینیا ہوں کے مقام کی طرح نہیں ، اسلئے ان کے کا مقام ان کے علم سے نفع اٹھانے میں اور لوگوں کے مقام کی طرح نہیں ، اسلئے ان کے تذکرے کے وقت خصوصیت کے ساتھ ان کی بزرگی اور مدح سرائی کرتا ہوں تا کہ لوگوں کوان کے حق میں دعاء کی رغبت ہو:

عن يحيى بن آدم قال: كان خديج ابن معاوية إذا ذكر أبا حنيفة عظمه ومدحه فقلت له ما لك إذا ذكرت أبا حنيفة عظمته ومدحته وإذا ذكرت غيره لم تذكره بشيئ؟ قال لأن منزلته ليس منزلة غيره فيما انتفع الناس بعلمه فأخصه عند ذكره بذلك ليرغب الناس في الدعاء له. 6

بلا....امام زہیر بن معاویہ عنائیہ (متوفی ۱۷۱ه) کی نظر میں عباریہ عبالہ کے نظر میں عباریہ معاویہ جینیہ کی عبراللہ بن عبدالرحمٰن یشکری جینیہ فرماتے ہیں کہ میں زہیر بن معاویہ جینیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کہاں سے تشریف لارہے ہو، میں نے عرض کیا ابوحنیفہ جینیہ کے پاس سے، فرمانے گے سجان اللہ! آپ کا ان کی خدمت میں ایک دن جیمنا میرے پاس ایک مہینہ بیٹھنے سے بہتر ہے:

●عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص ٢٠٩

€ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٢٠٧



عن عبد الله بن أبي عبد الرحمن اليشكرى قال: دخلت على زهير بن معاوية فقال هن أبن أقبلت؟ قلت من عند أبي حنيفة، فقال سبحان الله! لمجالستك إياه يوما واحدا أنفع لك من مجالستي شهرا. •

اس...امام نوح بن ابی مریم عثیر (متوفی ۱۷ اه) کی نظر میں

الوعظیمه نوح بن ابی مریم میشد فرماتے ہیں که فقہامیں ابوحنیفه میشد سے زیادہ صاحب علم میں ابوحنیفہ میشد سے زیادہ صاحب علم میں ابیارہ میں کوئیس دیکھا:

عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم قال: لم أر في الفقهاء أعلم من أبي حنيفة.

٣٢ ....امام قاسم بن معن مين (متوفى ٢٥ اه) كي نظر مين

ایک شخص نے امام قاسم بن معن بیالیہ سے کہا کیا آپ یہ پیند کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بیالیہ کے غلاموں میں سے ہوں؟ امام قاسم بن معن بیالیہ نے فر مایا کہ ابوحنیفہ بیالیہ کی مجلس سے زیادہ کوئی مجلس نفع بخش نہیں ، اور فر مایا کہ آ وَ چلیں جب وہ امام صاحب بیالیہ کے پاس آئے تو وہ مخص امام صاحب سے جہٹ گیا اور فر مایا کہ اس جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا، امام صاحب پر ہیزگار اور برائے تی تھے:

قيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة: قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال له القاسم: تعال معى إليه، فجاء فلما جلس إليه لزمه. وقال: ما رأيت مثل هذا. وكان أبو حنيفة ورعا سخيا.

<sup>●</sup> عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٣٠٢

كعقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٣٠٢

النعمان بن ثابت، مناقب أبي حنيفة، ج١٣ ص ٣٣٨ مناقب أبي حنيفة، ج١٣ ص ٣٣٨

# ٣٣....امام قاضى شريك مِيناتية (متوفى ١٤٧ه) كى نظر ميس

قاضی شریک بینینیفر ماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بینینی طویل خاموثی ، کثیر التفکر ، فقہ میں خوب گہرائی کے ساتھ غور وفکر کرنے والے تھے ، علم ومل اور بحث ومباحثہ میں نہا بت باریک بین تھے، طلبہ کے ساتھ بہت صبر کرتے تھے، اگر طالب علم مختاج ہوتا تو اس کو مالدار بنادیے ، فیان تھے، طلبہ کے ساتھ بہت صبر کرتے تھے، اگر طالب علم مختاج ہوتا تو اس کو مالدار بنادیے واللہ علم کا نہ جا ہوں کہ وہ ماصل زمانہ طالب علمی تک اور اس کے اہل وعیال کیلئے وظیفہ جاری کر دیتے ، جب وہ علم حاصل کر لیتا تو فرماتے ابتم حلال اور حرام کو جان کر بڑی مالداری غنائے اکبر تک پہنچے گئے ہو:

على بن حكيم قال سمعت شريكا يقول: كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير الفكر دقيق النظر في الفقه لطيف الاستخراج في العلم والعمل والبحث وكان يصبر على من يعلمه وإن كان الطالب فقيرا أغناه وأجرى عليه وعلى عياله حتى يتعلم فإذا تعلم قال له: قد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام.

# ٣٣...امام فضيل بن عياض عنيات منو في ١٧٧ه ) كي نظر ميں

حضرت فضیل بن عیاض بینی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بینی فقیہ ہے، فقہ میں مشہور سے پر ہیزگاری میں معروف ہے ، بڑے مالدار سے ، جو ان کے پاس جاتا اس پر فضل فرماتے ، ان کی بڑی شہرت تھی ، رات دن علوم دینیہ کی تعلیم پر صبر کرنے والے سے ، اکثر خاموش رہتے تھے ، کم بولے ، البتہ جب کوئی مسئلہ حلال اور حرام کا آجاتا تو بہت اچھی طرح حق پر دلائل قائم فرماتے ، بادشا ہوں سے دور بھا گئے والے سے :

الفضيل بن عياض يقول: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالإفضال على كل من يطيف به،

انجبار أبي حنيفة وأصحابه، ذكر ماروي في سماحة أبي حنيفة وسحاء ٥، ص ٥٩



صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل كثير الصمت، قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على الحق، هاربا من مال السلطان •

# ٣٥...امام ما لك مِشْاللة (متوفي ٩ ١٥ ص) كي نظر مين

كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. 6

امام شافعی بیستی فرماتے بیں کہ امام مالک بیستی ہے بوچھا گیا کہ کیا آپ نے امام ابوصنیفہ بیستی کود یکھا ہے؟ تو امام مالک بیستی نے فرمایا: جی ہاں! میں نے ان کوایا پایا کہ اگر وہ اس ستون کے متعلق تم سے دعوی کرے کہ بیسونے کا ہے تو اس کودلائل سے ثابت کردے:

اخبرنا اُحمد بن الصباح قال: سمعت الشافعی محمد بن إدریس قال: قیل لے مالک بن اُنس: هل رایت اُبا حنیفة؟ قال: نعم، رایت رجلا لو

وأما أفقه الناس فأبو حنيفة، ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله. و اما أفقه الناس فأبو حنيفة، ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله.

اگر کسی کواپنی رائے سے دین کی بابت کچھ کہنا مناسب ہوتا تو امام ابوحنیفہ بَیَالَیْہُ اس مرتبے کے ہیں کہان کواپنی رائے سے کہنا مناسب ہونا جا ہے تھا:

تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٢٣٣

ابن المبارك يقول: إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه، فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه. •

عبدالله بن مبارك بينية فرمات بين:

اگراللہ تعالی نے امام ابوصنیفہ اور سفیان توری پہلٹ سے میری دشگیری نہ کی ہوتی تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا:

لو لا أن اللّه أغاثني بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس. وحفرت عبدالله بن مبارك بيزيد عديث بيان كرر ہے تقفر مان گرائے دين على الله عمان بن ثابت " نعمان بن ثابت " نعمان بن ثابت نعمان بن ثابت " نعمان بن ثابت في مبارك كى كنيت ہے ) آپ كس كومراد لے رہے ہيں ؟ تو فر مايا اما ابو صنيفه بيزيد كو جوعلم كامخزن ہيں، يہن كر بعض لوگوں نے حديث لكھنا بندكرديا، تو عبدالله بن مبارك بيزيد تقور كى دير خاموش رہاں كے بعد فر مايا الله كوگو! آپ لوگ كتے بدالله بن مبارك بيزيد تقور كى دير خاموش رہاں كے بعد فر مايا الله علم سے آپ لوگوں كى معرفت كتى كم ہو، كوئى بھى امام ابو صنيفه بيزيد سے من قدر ناوا تق ،علم اور اہل علم سے آپ لوگوں كى معرفت كتى كم ہو، كوئى بھى امام ابو صنيفه بيزيد سے برچيز گار تھے، عالم تھے، فقيہ تھے، انہوں نے علم كو وہ امام تھے، تھے، انہوں نے علم كو دو امام تھے، تھے، انہوں نے علم كو بسيرت ، نہم و فراست اور تقوى كے ذريعا س طرح كھول كريان كيا جيسا كى اور نہيں كيا، اس كے بعد تم كھائى كه (اس بے ادبى كى وجہ سے) ہيں ايك مهينة تك ته بيں سبق نہيں اس كے بعد تم كھائى كه (اس بے ادبى كى وجہ سے) ہيں ايك مهينة تك ته بيں سبق نہيں عليہ صاؤں گا:

كان عبد الله ابن المبارك يوما جالسا يحدث الناس فقال حدثني النعمان بن ثابت، فقال بعضهم: من يعنى أبو عبد الرحمن؟ فقال أعني أبا

<sup>●</sup>تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٣٣

<sup>🗗</sup> عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص١٨٨



حنيفة منح العلم فأمسك بعضهم عن الكتابة، فسكت ابن المبارك هنيهة ثم قال: أيها الناس ما أسوأ أدبكم، وما أجهلكم بالأئمة، وما أقل معرفتكم بالعلم وأهله، ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبي حنيفة لأنه كان إماما تقيا نقيا ورعا عالما فقيها، كشف العلم كشفا لم يكشفه أحد ببصر وفهم و فطنة و تقى، ثم حلف أن لا يحدثهم شهرا.

# ٣٤....امام ابو يوسف عيث (متوفى ١٨٢ه) كي نظر ميں

امام ابو یوسف مینیاند فر ماتے ہیں میں امام ابوصنیفہ میناند کیلئے اپنے والدین ہے ہملے دعاء کرتا ہوں:

إبراهيم بن مسلمة الطيالسي قال: سمعت أبا يوسف يقول: إنى لأدعو لأبى حنيفة قبل أبوى. ٢

یحی بن اکثم بیشنی فرماتے ہیں کہ جب امام آبو یوسف بیشنی سے کوئی مسئلہ یو چھاجا تا تو اس کا جواب دیتے اور فرماتے کہ بیامام ابوحنیفہ بیشنی کا قول ہے، جوشخص امام ابوحنیفہ بیشنی کواپنے اور اللہ کے درمیان کردے گاوہ اپنے دین میں مخلص ہوجائے گا:

يحيى بن أكثم قال: كان أبو يوسف إذا سئل عن مسألة أجاب فيها وقال هذا قول أبي حنيفة ومن جعله بينه وبين ربه فقد استبرأ لدينه.

### ٣٨....امام يزيد بن زريع عن منوفي ١٨٢هـ) كي نظر مين

امام يزيد بن زريع بينية كے سامنے جب امام ابو حنيفه بيانية كاذكر مبارك ہوتا تو فرماتے:

●عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص ١٨٩ ۞ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١١ ص ٣٠٠ ۞ أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ذكر ماروى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص٨٣ حنيفة وأصحابه، ذكر ماروى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص٨٣٠

هيهات طارت بفتياه البغال الشهب.

تيزرفآرسواريال ان كفآوى كوبهت دورتك لاي:

كان يىزيىد بىن زريع يقول: وذكر أبوحنيفة هيهات طارت بفتياه البغال الشهب. •

٣٩...امام عبدالعزیز بن البی سلمه جیزالند (متوفی ۱۸ اص) کی نظر میں عبدالعزیز بن البی سلمه جیزالند (متوفی ۱۸ اص) کی نظر میں عبدالعزیز بن البی سلمه الماجشون جیزالی که البوحنیفه جیزالی کی سلمه الماجشون جیزالی کے سلمه میں گفتگو کی وہ بہترین دلیلوں کے استدلال کرتے تھے،ان پرکوئی عیب نہیں،ہم سب دائے وقیاس سے بحث کرتے اورامام صاحب اس کی دلیل دیتے تھے:

عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال: قدم أبو حنيفة المدينة فك لمناه في مسائله فكان يحتج بحجج حسان فلا عيب عليه في ذلك كلنا تكلم بالرأى واحتج له. ٢

۴۰ ....امام عیسی بن یونس میشد (متوفی ۱۸۹ه ) کی نظر میں

سلیمان شاذکونی بیشد فرماتے ہیں کہ امام عیسی بن یونس بیشنی نے مجھ ہے کہا کہ ہرگز ہرگز امام ابوحنیفہ بیشنی کے بارے میں کوئی برگز امام ابوحنیفہ بیشنی کے بارے میں کوئی بری بات مت کہنا، اور جوکوئی ان کے بارے میں کوئی بری بات مت کہنا، اور جوکوئی ان کے بارے میں نے کوئی بری بات کہدر ہاہو ہرگز ہرگز اس کی تقدیق مت کرنا، اس لئے کہ اللہ کی قتم! میں نے ان سے بڑا فقیہ کسی کنہیں دیکھا:

٢٠٤٥ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص∠٢٠



عن سليمان الشاذكوني قال: قال لي عيسى بن يونس: لا تتكلمن في أبي حنيفة بسوء ولا تصدقن أحدا يسيئ القول فيه والله ما رأيت أفضل منه ولا أفقه منه. •

# الهم...امام بوسف بن خالد متى جمينية (متوفى ١٨٩هه) كى نظر ميں بيطاكرتے بوسف بن خالد جمين خالد ميں كم مهم عثان بق جمينية كے پاس بھرہ ميں بيطاكرتے سے ، جب كوفه آئے تو ابوحنيفه جمينية كے پاس بيطيخ لگے بھولا كہاں سمندراور كہاں جھوٹی سی

نہر، کوئی بھی ایسانہ تھا جوان کا ذکر کر تا اور کہتا کہ میں نے ان جیسادیکھاہے، ان کوئلم میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی ، ان پرلوگ بہت حسد کرتے تھے:

يوسف بن خالد السمتى يقول: كنا نجالس عثمان البتى بالبصرة فلما قدمنا الكوفة جالسنا أبا حنيفة فأين البحر من السواقي فلا يقول أحد يذكره إنه رأى مثله ما كان عليه في العلم كلفة وكان محسودا.

٣٢ ....امام فضل بن موسى سينانى خيشير متو فى ١٩٢هـ) كى نظر ميں

فضل بن موی سینانی بیشتی سے پوچھا گیا کہ جولوگ امام ابوصنیفہ بیشتی کی برائی اور غیبت میں گئے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ امام ابوصنیفہ بیشتیوہ علم لائے جس کو بیلوگ جانتے ہیں اور وہ علم بھی لائے جس کو بیلوگ نہیں جانتے ہیں ، اور نہیں جھوڑ اان کیلئے بچھ بھی پس لوگ ان سے حسد کریتے گئے:

حاتم بن آدم قال: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤ لاء الذين يقعون في أبي حنيفة، قال: إن أبا حنيفة جاء هم بما يعقلونه وبما لا

<sup>●</sup> عقو دالجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص١٩٧

كأخبار أبي حنيفة وأصحابه،ذكر ماروي في محنة أبي حنيفة بحسد الناس عليه، ص٢٣



يعقلونه من العلم ولم يترك لهم شيئا فحسدوه. ٥

# ۳۳ ....امام وکیع بن جراح بیشیز (متوفی ۱۹۷ه) کی نظر میں

امام و کیع بن جراح بیسید فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ بیسید سے بڑھ کرفقیہ اور ان سے اچھی نماز پڑھنے والاکسی کونہیں دیکھا:

مليح بن وكيع يـقول: سمعت أبي يقول: ما لقيت أحدا أفقه من أبي حنيفة، ولا أحسن صلاة منه. ٢

۳۲ .... امام سفیان بن عیبینه میشید (متو فی ۱۹۸ه) کی نظر میں

حضرت سفیان بن عیبینہ بیسی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے امام ابو حنیفہ بیسیہ جیسا کہ سی کونہیں دیکھا:

ابن عيينة يقول: ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. ٦

سفیان بن عیبینہ جیاتی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم مغازی جاننا جاہے وہ مدینہ منورہ کا رخ کرے، جومناسکِ جج سیکھنا جاہے وہ مکہ مکرمہ کی راہ لے، اور جوعلم فقہ پبند کرے اسے کوفہ جانا جاہیئے اوراصحاب امام ابوحنیفہ جیات کے حلقہ ہائے درس میں بیٹھنا جاہے:

سمعت سفيان بن عيينة يقول: من أراد المغازي فالمدينة ومن أراد المناسك فمكة ومن أراد الفقه فالكوفة ويلزم أصحاب أبي حنيفة.

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة، الفضل بن موسى السيناني، ص ١٣٦ التاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما قيل في فقه أبي حنيفة، ج١٦ ص ٣٨٥ التاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، مناقب أبي حنيفة، ج١١ ص ٣٨٥ الخبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر ما روى عن أعلام المسلمين وأنمتهم في فضل أبي حنيفة، ص ٨٢



سفیان بن عیدید میشفر ماتے ہیں کہ علماء حیار ہیں:

سمعت ابن عيينة قال: العلماء أربعة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والشعبي في زمانه والثورى في زمانه. •

عبدالله بن عباس رٹائٹی امام شعبی ،امام ابوحنیفہ ،سفیان توری بیسی ان میں سے ہرایک اپنے اپنے زیانے میں امام ہے۔

۳۵ .... امام بحی بن سعید القطان عند النظان عند المام الله کی نظر میں امام الحرح والتعدیل بحی بن سعید القطان بیشید فرماتے ہیں کہ ہم الله کی تکذیب بیس کرسکتے کہ ابو صنیفہ بیشید کی رائے ہے بہتر ہم نے سنا:

يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لا نكذب الله ربما آخذ بالشيئ من رأى أبي حنيفة. ٢

علامه ممس الدین ذہبی بیالیہ (متوفی ۴۸۷ھ) فرماتے ہیں کہ علامہ تحیی بن سعید القطان بیالیہ الم ابوحنیفہ بیالیہ کے ول پرفتوی دیتے تھے:

يحيى القطان يفتي بقول أبي حنيفة. ٢

يحيى بن سعيد يقول: كم من شيء حسن قد قاله أبو حنيفة. ٧

- ا خسار أبى حنيفة وأصحابه: ذكر ماروى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبى حنيفة، ص٨٣
  - ٣٣٥ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج٣١ ص٣٣٥
    - تذكرة الحفاظ: ترجمة: وكيع بن الجراح بن مليح، ج اص٢٢٣
  - 🎔 تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج: ١٣٠ ، ص ٣٨٥

حنىفة. 0

۲۷ ....امام حفص بن عبدالرحمن بخي مين المن متوفى ۱۹۹ه ) كى نظر مين دخص بن عبدالرحمن بخي بينية فرمات بيل مين غير الرحمن بخي بينية فرمات بيل مين غير المرتم كونكاء، فقهاء، زباداورائل ورع كي صحبت كي ليكن ان تمام اوصاف كالمجموعة سوائه امام الوحنيفه بينية كوئك نبيل ديكها والفقهاء قال حفص بن عبد الرحمن: جالست أنواع الناس من العلماء والفقهاء والنوهاء والنوهاء

#### ٣٧ .... امام ابوضمره مبينة (متوفى ٢٠٠ هـ) كي نظر مين

حسن بن بلول بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے ابوضم ہ بیشیئے سے سناوہ امام ابو حنیفہ بیشینہ کا تذکرہ بڑی اچھائی سے کرر ہے تھے، بڑا تعجب ہے کہ ایسے مشغلے کے ساتھ الیمی عبادت کس طرح ہوتی تھی؟

عن الحسن بن بهلول قال سمعت أبا ضمرة يذكر أبا حنيفة بالجميل ويقول العجب منه كيف تهيأ له العبادة مع شغله ذلك. •

#### ۴۸....امام ابونحيي حماني مينية (متوفى ۲۰۲ه) کي نظر ميں

امام ابو تحیی حمانی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ بیشینے کے ہم عصروں میں سے جس کا بھی امام ابو حنیفہ بیشینے کواس سے جس کا بھی امام ابو حنیفہ بیشینے کواس سے افضل بایا، میں بھی سی بزرگ سے نہیں ملاجوا مام ابو حنیفہ بیشینے سے زیادہ افضل، پر ہیزگاراور افضل بایا، میں بھی سی بزرگ سے نہیں ملاجوا مام ابو حنیفہ بیشینے سے زیادہ افضل، پر ہیزگاراور فقد کا جانے والا ہو:

<sup>•</sup> مناقب أبي حنيفة للموفق، ج أ ص٢٥

 <sup>◘</sup> عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٢٠٢



ماضممت أباحنيفة إلى أحد من أهل زمانه ممن لقيتهم وممن لم ألقهم في كل باب من أبواب الخير إلا رأيت لأبي حنيفة الفضل عليهم وما لقيت أحدا قط أفضل منه و لاأروع منه و لا أفقه منه. •

٩٩ ....امام شافعی مشیر متوفی ۲۰ سے) کی نظر میں

امام شافعی بیشنی فرماتے ہیں کہ جوشخص فقہ میں ماہر ہونا جا ہےوہ امام ابوصنیفہ بیشنی کا محتاج ہوگا:

من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ومن أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبوطيفه كعيال بين:

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه ،

امام شافعی بیشد فرماتے ہیں جس شخص نے امام ابوحنیفہ بیشد کی کتابوں کونہیں دیکھاوہ خام میں ماہر ہوسکتا ہے اور نہ فقیہ ہوسکتا ہے:

من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في العلم و لا يتفقه. ٢

۵۰....امام نضر بن شميل مينيز متوفى ۲۰۴ه) كي نظر ميں

امام نضر بن شمیل بیشینی فرماتے ہیں کہلوگ فقہ سے غفلت میں تھے،امام ابوحنیفہ بیشین نے اس کا درواز ہ کھول کرلوگوں کونیند سے بیدار کر دیا ،انہوں نے فقہ کوواضح اور نقح کیا:

وعن النضر بن شميل، قال: كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو

●عقودالجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص١٩٦

٢٣٦ ص ٢٣٦ فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص ٢٣٦

النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٢٣٢ على ٢٣٢

€ عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص١٨١

حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه. •

#### ۵۱...امام یزید بن بارون میشه (متوفی ۲۰۲ه) کی نظر میں

امام یزید بن ہارون جین سے پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ اور سفیان توری جینیا میں سے کون بڑا نقیہ ہے؟ انہوں نے فر مایا سفیان توری جینائید حفظ حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ جینئید فقہ میں:

سئل يزيد بن هارون: أيما أفقه، أبو حنيفة أو سفيان؟ قال سفيان أحفظ للحديث، وأبو حنيفة أفقه. ٢

تمیم بن منتصر براند فرماتے ہیں کہ میں بزید بن ہارون برانہ کی خدمت میں تھا، تو امام ابو منیفہ برانہ کا ذکر آیا تو ایک شخص نے امام صاحب کی شان میں گتا خی کی، بزید بن ہارون برانہ برای دیر تک گردن جھائے رہے، لوگوں نے عرض کیا اللّٰد آپ پر رحم کرے کچھ فرمائے، فرمانے گے امام ابو حنیفہ برانہ تھی، جوعیب ان کی طرف منسوب کیئے جاتے برن وہ ان سب سے پاک تھے، اپنے وقت میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، ان کے ہم عصروں میں سے جس کو بھی میں نے پایا سب کو میہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ بیارہ سے بڑھ کرفقہ نہیں دیکھا:

حدثنا تميم بن المنتصر قال: كنت عند يزيد بن هارون فذكر أبو حنيفة فنال إنسان منه فأطرق طويلا قالوا رحمك الله حدثنا فقال: كان أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه سمعت كل من أدركته من أهل زمانه يقول إنه ما رأى أفقه منه.

◘ تهذيب الأسماء واللغات: حرف الحاء ،أبوحنيفة الإمام، ج٢ ص٢١٢

☑ تاريخ بغداد: ترجمة : النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١١ ص٣٣٢

انحبار أبي حنيفة وأصحابه،ذكر ماروي في زهده،ص٣٨

#### ۵۲....ابوسلیمان جوز جانی میشیر (متوفی ۲۱۱ه) کی نظر میں

ابوسلیمان جوز جانی بینینی فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ بینیا کے اللہ تعالی نے فقہ کو اور واضح کر دیا تھا، ان کا طریقہ بیتھا کہ ان کے اصحاب کسی مسلہ میں گفتگو شروع کرتے ، بات بڑھ جاتی ، آ واز بلند ہو جاتی تھی ، ہر پہلو پر بحث کرتے تھے، اور امام ابو صنیفہ بینینی خاموثی سے سنتے رہتے ، پھر جب ابو صنیفہ بینینی اس کی شرح شروع کرتے تو تمام شاگرد ایسے خاموش ہو جاتے گویا مجلس میں کوئی ہے ، بی نہیں ، حالا نکہ ان میں فقہ اور علم کے بہاڑ موجود ہوتے ہیں، صرف امام ابو صنیفہ بینینی ہو گئے ، پھر جب وہ خاموش ہوتے ، تو ان میں موجود ہوتے ہیں، صرف امام ابو صنیفہ بینینی ہوئے ، پھر جب وہ خاموش ہوتے ، تو ان میں ابو صنیفہ بینینی بینی کے لئے ہم سب کو خاموش کردیا ، ابو سلیمان جوز جانی بینینی نے فرمایا: امام ابو صنیفہ بینینی بینینی بینی بینینی بینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینی بینی بینینی بینینی بینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینینی بینی بینینی بینی بینی بینینی بینی بینینی بینینی بینی بینینی بینی بینی بینی بینی بینینی بینی بینی

عن أبي سليمان الجوزجاني قال: كان أبو حنيفة سهل الله تعالى له هذا الشأن يعني الفقه وتبين له وكان يتكلم أصحابه في مسألة من المسائل ويكثر كلامهم وترتفع أصواتهم ويأخذون في كل فن وأبو حنيفة ساكت فإذا أخذ أبو حنيفة في شرح ما كانوا فيه سكتوا كأن ليس في المجلس أحند وفيهم الرتوت من أهل الفقه والمعرفة وكان يتكلم أبو حنيفة يوما وهم سكوت فلما فرغ أبو حنيفة من كلامه قال واحد منهم سبحان من أنصت الجميع لك قال أبو سليمان: كان أبو حنيفة عجبا من العجب وإنما رغب عن كلامه من لم يقرأ عليه.

عقود الجمان في مناقب الإمام أبى حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٥٠ ٢

#### ۵۳...امام ابوعاصم مِيناللة (متوفى ۲۱۲ه) كى نظر مين

نفر بن علی بینید فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوعاصم بینید سے کہا آپ کے نز دیک ابو حنیفہ بینید بڑے فقیہ ہیں، یا سفیان توری بینید ہتو انہوں نے فرمایا امام ابو حنیفہ بینید میر ہے نز دیک ابن جرت کی بینید سے بھی زیادہ فقیہ ہیں، ان سے زیادہ فقہ پر قادر شخص میری آئکھوں نے نہیں دیکھا:

عن نصر بن على قال قلت لأبي عاصم أبو حنيفة عندك أفقه أم سفيان قال: هو والله عندى أفقه من ابن جريج ما رأت عيني رجلا أشد اقتدارا منه على الفقه. •

۵۴ .... امام عبدالله بن داودخری عیشی (متوفی ۲۱۳ ه) کی نظر میں حصرت عبدالله بن داودالخری بیجیسی فی الله اسلام پر واجب ہے کہ اپنی معنوں معنوں معنوں میں اللہ بن داودالخری بیجیسی فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوصنیفہ بیجیسی کے دعاء کریں ،اس کے بعد انہوں نے امام صاحب کی سنن اور فقہ کی حفاظت کا تذکرہ کیا:

سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. المعدود الله لأبي حنيفة في صلاتهم قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. حضرت عبدالله بن داود الخريبي تجيينة فرمات بين كهلوگ امام ابوحنيفه تجيينة كي بارك معنى دوطرح كي بين، حاسد، جابل، مير يزديك جابل حاسد ي الجيمي حالت بين بين بين بين دوطرح كي بين، حاسد، جابل، مير يزديك جابل حاسد ي الجيمي حالت بين بين بين بين دوطرح كي بين، حاسد، جابل مير يزديك جابل حاسد ي الجيمي حالت بين بين بين دوطرح كي بين، حاسد، جابل مير يزديك جابل حاسد ي الجيمي حالت بين بين بين دوطرح كي بين، حاسد، جابل مير يزديك جابل حاسد ي الجيمي حالت بين بين بين دوطرح كي بين ماسد، جابل مير يزديك جابل حاسد ي المين دوطرح كي بين ماسد، جابل مين دوطرح كي بين ماسد و المين دوطرح كي بين ماسد، جابل مين دوطرح كي بين ماسد و المين دوطرح كي بين دوطرح كي بين دوطر و المين دوطر و كي بين دو

┛تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت،ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١١ ص٣٣٣

عندي حالا الجاهل. 0

حضرت عبدالله بن داودالخر ببی مجینیه فرماتے ہیں کہ جوآ دمی بیرچا ہتا ہو کہ اندھے بن اور جہالت سے نکل جائے اور یہ کہ فقہ کی حلاوت اس کومیسر ہوتو اسے چاہئے کہ امام ابوحنیفہ مجینیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے:

عبد الله بن داود قال: من أراد أن يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب أبى حنيفة. ٢

۵۵....امام شدا دبن حکیم عند (متوفی ۲۱۳ ه) کی نظر میں حکیم عند ادبن حکیم عند (متوفی ۲۱۳ ه) کی نظر میں حضرت شداد بن حکیم میشینی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ میشین سے بڑاعالم کسی کونہیں دیکھا:

شداد بن حكيم يقول: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة.

۵۲ ....امام عبدالله بن يزيدمقرى عنية (متوفى ۲۱۳ هـ) كى نظر مين

حضرت عبدالله بن یزیدمقری میشد جب امام ابوحنیفه میشد سے مروی روایت بیان کرتے تو فرماتے کہ ملم کے بادشاہوں کے بادشاہ نے روایت بیان کی ہے:

حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وكان إذا حدثنا عن أبي حنيفة قال:

حدثنا شاهنشاه 🎯

● تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت التيمي، ج٢٩ ص ١ ٣٣ الخبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر ما روي عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص٨٥

تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج ١٣ ص ٣٣٣

☑ تاریخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقیل فی فقه أبی حنیفة، ج۳۱ ص۳۳۳

#### ۵۷....امام خلف بن ايوب مينيه (متو في ۲۱۵ هـ) کی نظر ميں

خلف بن ابوب بہتات فرماتے ہیں کہ علم اللہ جل جلالہ کی طرف سے محمد مُن اللہ اللہ کی طرف بھیجا گیا، پھران کے پاس سے صحابہ کی طرف نتقل ہوا، پھرصحابہ سے تابعین کی طرف بھرتا بعین سے ابو حنیفہ بہتات اور ان کے تلامذہ کی طرف چلا گیا، اب جس کا جی چاہے راضی ہوجس کا جی جا ہے ناراض ہو:

### ۵۸...امام مکی بن ابراہیم میشنیز (متوفی ۲۱۵هـ) کی نظر میں

امام بخاری بُیالیہ کے استاد حضرت کمی بن ابراہیم بِیالیہ کہ جن ہے صحیح بخاری میں گیارہ (۱۱) ثلاثی روایات مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ بیالیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے:

مكي بن إبراهيم ذكر أبا حنيفة فقال: كان أعلم أهل زمانه. • 6

#### ۵۹...امام ابوخزیمه میشد (متوفی ۱۲ه) کی نظر میں

امام ابوخزیمہ بیشتے کے سامنے جب امام ابوحنیفہ بیشتے کا تذکرہ ہوا توانہوں نے فرمایا کہ آپلوگوں نے بہترین فاضل آ دمی کا تذکرہ کیا:

• تاريخ بغداد، ترجمة: النعمان بن ثابت، مناقب أبي حنيفة، ج 1 ص ٣٣٢ ص ٣٣٣

€ تاريخ بغداد: تر/جمة: النعمان بن ثابت،ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٣٥.



عن عمر بن محمد قال: سمعت أبا خزيمة وذكر عنده أبو حنيفة فقال ذكرتم رجلا خيرا فاضلا. •

۲۰.... اما م ضل بن دکین و توانید (متوفی ۲۱۹ هـ) کی نظر میں
 حضرت فضل بن دکین و توانید فرماتے ہیں کہام ابوحنیفہ و توانید مسائل میں غوطہ لگانے
 والے تھے:

قال: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. ٥

٢١ .... امام حضرت بشربن حارث ومثالثة (متوفى ٢٢٧هـ) كى نظر مين

حضرت بشر بن حارث میسید فرمایا که اگرتم پر بمیز گاری چاہتے ہوتو سفیان توری میسین گاری چاہتے ہوتو سفیان توری میسید کولازم بکڑو،اوراگر باریک ترین مسائل پرمطلع ہونا چاہتے ہوتو امام ابوحنیفه میسید کولازم بکڑو:

إذا أردت الورع فسفيان، وإذا أردت تلك الدقائق فأبو حنيفة. ﴿ الْمَالَمُ عَبِيدُ اللَّهُ بِينَ فَي ٢٢٤ هـ ﴾ كانظر مين في ٢٢٤ هـ كانظر مين

جلیل القدر محدث امام احمد بن حنبل، امام ابوحاتم رازی پنیك کے استاذ جن کے متعلق امام ابن حبان میں کہ بیرحافظ الحدیث اور انساب عرب کے عالم تھے:

#### كان حافظا عالما بأنساب العرب. ٧

■عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٢٠٢

تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٢٣٨٠

العمان بن ثابت، ما قيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٣٣ عناد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما قيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص

◘ تهذيب التهذيب: حرف العين، ترجمة: عبيد الله بن محمد بن حفص، ج∠ ص٣٥

ان کے شاگر دامام عبدہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم امام ابن عائشہ کی مجلس درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ کی سند ہے ایک حدیث بیان کی ،اس پرمجلس میں ہے کئی شخص نے کہہ دیا کہ ہمیں ان کی حدیث نہیں چاہئے ،امام ابن عائشہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

أَمَا إنكم لو رأيتموه لأردتموه، وما أعرف لَهُ ولكم مثلا إلا ما قَالَ الشَّاعِر:

أقلوا عليه ويحكم لا أَبَا لكم ... من اللؤم أو سدوا المكان الذى سدا تم لوگوں نے امام ابوحنيفه كود يكھانہيں ہے، اگرتم ان كود كھ ليتے تو ضروران كوچا ہے لكتے ، تم ارى اوران كى مثال الى ہے جيے كى شاعر نے كہا ہے:

تمہارے لیے برا ہواورتمہارے والدین مرجا ئیں،اس پر ملامت کرنا کم کرویا اس جگہ کویُر کروجس کواس نے پُر کہاتھا۔

یعن وہ کام کر کے دکھاؤجوا مام عظم بیشنیے نے کیا تھا۔ 🛈

٣٧ .... امام تحيي بن معين عند (متو في ١٣٣٠هـ) كي نظر مين

فن اساء الرجال کے امام یحی بن معین بیشتہ فرماتے ہیں کہ فقہاء چار ہیں، امام ابو حنیفہ، سفیان توری، امام مالک، امام اوز اعی بیشتہ:

●تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، باب من ذكر من وفور عقل أبي حنيفة، 

ج١١ ص٢٩٥ أخبار أبي حنيفة واصحابه: ذكر ماروى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص٨٤

علامہ تھی بن معین ہوئی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک معتبر ویسندیدہ قراءت حمزہ کی قراءت حمزہ کی قراءت حمزہ کی قراءت ہوئیاتیا گی ہے میں نے لوگوں کواس پرپایا ہے:

يحيى بن معين يقول: القراءة عندى قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة، على هذا أدركت الناس. •

# ٣٢ .... امام على بن مديني عن المتالية (متو في ١٣٣٧هـ) كي نظر ميں

امام بخاری میشد کے استاذامام علی بن مدینی میشد فرماتے ہیں:

وَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ: أَبُو حَنِيْفَةَ رَوَى عَنُهُ التَّوُرِيُّ وَابُنُ الْمُبَارَكِ وَحَبِمَّادُ بُنُ زَيْدٍ وَهُشَيْمٌ وَوَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ وَعَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ وَجَعُفَرُ بُنُ عَوُن، وَهُوَ ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ. ٢

امام ابوحنیفہ سے سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک ،حماد بن زید ، مشیم بن بشیر ، وکیع بن جراح اور عباد بن عوام رئیلٹنے جیسے ائمہ حدیث نے روایت کی ہے اور امام ابو حنیفہ تفہ ہیں اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

#### ٢٥ ....امام ابوشيبه عين (متوفى ٢٣٥هـ) من نظر مين

عثمان بن شیبہ میں ہے۔ ہیں کہ میں نے اپنے والدکویہ فرماتے ہوئے سنا کہ امام ابوصنیفہ میں اس جگہ بیٹے اور کچھ انہوں نے فرمایا، بعض لوگوں نے کہاان کوچھوڑ وہم نہیں سمجھتے کہ ان کی بات بل پار جاسکے گی، میرے والد ابوشیبہ نے فرمایا کہ چند ہی دن گزرے سے کہان کا کلام سنے کیلئے لوگ اطراف وا کناف سے آنے گئے:

●تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ما قيل في فقه أبي حنيفة، ج٣١ ص ٢٣٣

€ جامع بيان العلم و فضله: باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأى،

عن عشمان بن أبي شيبة قال سمعت أبي يقول: جلس أبو حنيفة ههنا في المسجد فتكلم بما تكلم به فقال بعضهم: دعوه فما نرى أن كلامه يجاوز الجسر قال أبي فما أتت عليه الأيام والليالي إلا قليلا حتى ضرب إليه من الآفاق. •

٢٢ ...امام ابرا ہيم بن ابومعاويه ويُتالله (متو في ٢٣٣ه) كي نظر ميں

ابراہیم بن معاویہ بیسینے فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ بیسینے انصاف کی تعریف کرتے سے اور انصاف ہی کی بات کہتے تھے، انہوں نے لوگوں کے لئے علم کا راستہ اور اس کے عاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا اور لوگوں کے سامنے علم کی شرح کردی علم کے مشکلات کو واضح کردیا، کون ہے جوعلم میں ان کے مقام تک پہنچا، علم سے ایسی ہدایت کسی کونہ کی جیسی ان کولی، ان کے اور اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور ان کا حسان ہم سب پرہے:

كان أبو حنيفة يصف العدل ويقول به وبين للناس سبل العلم وطرقه وشرح لهم معانيه وأوضح لهم مشكلاته فمن بلغ في العلم مبلغه أو من يهتدى به مثل ما اهتدى عظمت منة الله عليه ومنته علينا. •

۲۷....امام اسد بن حکیم عین متوفی ۲۳۷ه) کی نظر میں اسد بن حکیم میں اسد بن حکیم میں اسد بن حکیم میں اسد بن حکیم میں کہامام ابو حنیفہ بیشتہ کی بدگوئی صرف جاہل، یا بدعتی ہی کرسکتا ہے:

عن أسد بن حكيم قال: لا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو مبتذع. الم

عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص ٢٠٥٥

عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٥٠٠

#### ٢٨ ....امام احمد بن حنبل من منوفي ١٣٢١هـ) كي نظر مين

امام ابو بکر مروزی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل بیشی سے سنا وہ فرمار ہے تھے ہمار بے نزدیک بیہ بات سیح نہیں کہ امام ابو حنیفہ بیشین نے فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے، میں نے کہاالحمد للد! اے ابوعبد اللہ (بیامام احمد بن حنبل کی کنیت تھی) کیاوہ علم کے او نچ مقام پر تھے؟ تو اس پر امام احمد بیشین نے فرمایا سبحان اللہ! وہ علم، پر ہیزگاری، دنیا ہے بے مغام پر تھے کہان کے اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا:

ثنا أبو بكر المروزى، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة، قال: القرآن مخلوق، فقلت: الحمد لله يا أبا عبد الله، هو من العلم بمنزلة؟ فقال: سبحان الله! هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحد.

٦٩ ....امام محمد بن عبدالعزيز عينية (متو في ١٣٢١هـ) كي نظر مين

امام محمد بن عبدالعزیز عِیالی فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ میں سے کسی بھی امام کواییانہیں پاتے جواہلِ اسلام کے امور کواتن عظمت دیتا ہوجتنی امام ابوحنیفہ عِیالیہ وسیقے ہیں:

عن محمد بن عبد العزيز قال: لم نجد أحدا في الأئمة يعظم أمور أهل الشهادة ما كان يعظمه أبو حنيفة. ٢

• ک....امام بحی بن اکثم عن التیم عن متوفی ۲۴۲ه ) کی نظر میں اکثم جواللہ اللہ عنواللہ نے نقہ علم عمل، جود سے بین کہ امام ابو صنیفہ بھاللہ کو اللہ تعالی نے نقہ علم وعمل، جود

<sup>♠</sup> مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ص٣٣

<sup>@</sup>عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص 9 · ٢

وسخااور قرآنی اخلاق سے مزین فرمایا ہے:

أبو حنيفة زينه الله بالفقه والعلم والعمل والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي كانت فيه. •

اک....امام احمد بن عبدالله الحیلی عند (متوفی ۲۱ه) کی نظر میں
ام عجلی بینید تیسری صدی کے عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب کھی
جس کانام' معرفة الشقات من رجال أهل العلم والحدیث "ہاس کتاب میں
انہوں نے تقدراویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے امام صاحب کے تقد
ہونے کی تقرراتی کی ہے۔ •

27 ....صاحب السنن امام ابوداود عمین (متوفی 2010 م) کی نظر میں صاحب السنن امام ابوداود عمین کہ اللہ تعالی امام ابوداود عمین شد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی امام ابوحنیفہ بھیاتی پررحم کرے کیونکہ وہ امام تھے:

ایام حاکم بیشد کی شخصیت علم حدیث میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔''المستدر ک عملی الصحیحین''اور''معرفة علوم الحدیث'' کے مصنف ہیں موصوف نے اپنی

- ◘ أخبار أبي حنيفة وأصحابه:ذكر ما روى في سماحة أبي حنيفة وسخاء ه،ص ٥٩
- ◘ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث: ج٢ ص٣١٣، رقم الترجمة: ١٨٥٣
- الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء ، باب قول أبي داؤد السجستاني فيه، ص٣٢

مؤخرالذكركتاب كى انجاس (٩٩) نمبرنوع ميں جس كاعنوان ہے:

ذِكُرُ النَّوُعِ التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنُ مَعُرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوُعُ مِنُ هَذِهِ الْعُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوُعُ مِنُ هَذِهِ الْعُلُومِ الْعَلُومِ مَعُرِفَةُ الْأَئِمَةِ التَّقَاتِ الْمَشْهُورِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتُبَاعِهِمُ مِمَّنُ يَسُجُمَعُ حَدِيثَهُمُ لِلْحِفُظِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمُ، وَبِذِكْرِهِمُ مِنَ الْمَشُرِقِ يَسَجُمَعُ حَدِيثَهُمُ لِلْحِفُظِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمُ، وَبِذِكْرِهِمُ مِنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْعَرُبِ. 

اللَى الْعَرُبِ. 

اللَى الْعَرُبِ. 

اللَى الْعَرُبِ. 

اللَّهُ الْعَرُبِ الْعَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ الْعَرْبِ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَلَى الْعَرْبِ الْعَالِمُ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبِ الْعُرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُرْبِ الْعُلِيْدِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعُرُولِ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعُرْبِ الْعَالَةِ الْعَالَةُ الْعُرْبِ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَالَةُ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبُ الْعَالَةُ الْعِرْبُ الْعَرْبِ الْعَالَةُ الْعَرْبُ الْعُلْلُومُ الْعَالَةُ الْعَالُومِ الْعَالَةُ الْعِمْ الْعِلْمُ الْعُرِقِ اللْعَلْمُ الْعِلْ الْعُرْبِ الْعَلَا لَهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَا الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

تابعین اور اتباعِ تابعین میں سے ان ثقہ اور مشہور ائمہ صدیث کی معرفت کہ جن کی احادیث حفظ و مذاکرہ کے لیے جمع کی جاتی ہیں ، اور ان کے ساتھ تبرک حاصل کیا جاتا ہے اور جن کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہے۔

اس نوع میں انہوں نے تمام مشہور بلا داسلامیہ کے ائمہ نقات کے نام ذکر کیے ہیں ، اور
کوفہ کے ائمہ حدیث کی فہرست میں امام ابو حذیفہ میں اسم گرامی کا بھی نمایاں ذکر کیا ہے۔
موصوف نے اس کتاب کی چوالیسویں (۲۲۲) نمبرنوع میں جس کا عنوان ہے:

ذِكُرُ النَّوُعِ الرَّابِعِ وَالْأَرُبَعِينَ مِنُ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوُعُ مِنُ هَذِهِ الْعُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوُعُ مِنُ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعُرِفَةً أَعُمَارِ الْمُحَدِّثِينَ مِنُ وِلَادَتِهِمُ إِلَى وَقُتِ وَفَاتِهِمُ. 

محدثین کی ولادت سے لیکروفات تک ان کی عمرون کی معرفت ۔

اس نوع میں انہوں نے مشہور محدثین کی سنِ ولا دت اور سن وفات نقل کی ہے، چنانچہ اس نوع میں مشہور محدثین کے ساتھ امام صاحب کا بھی سنِ ولا دت اور سنِ وفات ذکر کرکے واضح الفاظ میں آپ کے محدث ہونے کی تصریح کی ہے۔

نیز انہوں نے سترہ (۱۷) نمبرنوع کے ذیل میں صحابہ کرام رٹنائیم، تابعین اورا تباع

• معرفة علوم الحديث: ذكر النوع التاسع والأربعين، ص ٢٣٠

كمعرفة علوم الحديث: ذكر النوع الرابع والأربعين، ص٢٠٢

تا بعین نیئت میں ہے مشہور محدثین کی اولا د کا ذکر کیا ہے ، اس مقام پر آپ کی اولا د کا بھی ذکر کیا ہے۔ بیر آپ کے محدث ہونے کی واضح دلیل ہے۔ •

٣٤...علامها بن نديم عنية (متوفى ٣٣٨ هـ) كي نظر ميں

علامہ ابوالفرج محمد بن اسحاق المعروف ابن ندیم امام ابو صنیفہ جیسیے کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام صاحب تابعین میں سے تھے، کیونکہ آپ نے گئی ایک صحابہ سے ملا قات کی ہے، اورامام صاحب اس امت کے پر ہیزگاراور زاہدلوگوں میں سے تھے:

و كان من التابعين لقى عدة من الصحابة و كان من الورعين الزاهدين. **6** المام ابوحنيفه كالم بحروبر مشرق ومغرب دوروقريب برجكه كيميل چكاب:

أبو حنيفة. والعلم برا وبحرا شرقًا وغربًا بعدًا وقربًا تدوينه. ٢

۵۷....علامهابن عبدالبر وشاتنته (متوفی ۱۳۴۴ه ه) کی نظر میں

علامہ ابن عبد البر مالکی بینیا فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ بینیا فقہ میں امام سے ،حسن الرائے والقیاس سے ،باریک سئلہ کی تہہ تک پہنچ جاتے سے ،غضب کے ذہیں ،خن فہم ،عالی و ماغ ، ذکی ، پر ہیز گار اور نہایت ہی عقلند سے ،البتہ ان کاند ہب تھا کہ اخبار آ حاداگر چہ عادل کی ہوں جب شفق علیہ اصول کے خلاف ہوں تو قبول نہیں کرتے سے ،اس لئے اصحاب حدیث نے ان پرعیب لگایا ، ان کی برائی بیان کی اور اس معاملہ میں حد سے بڑھ گئے ، ہم عصروں نے حسد کیا ایکے خلاف علم بغاوت بلند کیا ، ان کی غیبت کو حلال قرار دیا:

◘معرفة علوم الحديث: ذكر النوع السابع عشر، ص ١ ٥

الفهرست: الفن الثاني في أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ج ا ص ٢٥١

الفهرست: الفن الثاني في أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ج ا ص ٢٥١

الإمام الحافظ الناقد الفقيه العلامة المنصف حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن البر في كتابه الاستغناء في الكنى قال رحمه الله تعالى: كان أبو حنيفة في الفقه إماما حسن الرأى والقياس لطيف الاستخراج جيد النه من حاضر الفهم ذكيا ورعا عاقلا إلا أنه كان مذهبه في أخبار الآحاد العدول أن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجمع عليها فأنكر عليه أهل الحديث ذلك وذم و أفرطوا وحسده من أهل وقته من بغى عليه واستحل الغيبة فيه.

۲۷.... شمس الائمہ سرحسی عند (متوفی ۱۸۳۳ه) کی نظر میں عند سنمس الائمہ سرحسی عند اللہ (متوفی ۱۳۸۳ه) کی نظر میں سنمس الائمہ سرحسی عند امام صاحب کے متعلق فر ماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں علم حدیث کے سب سے بڑے امام تھے:

كان أعلم أهل عصره بالحديث. ٢

کے۔۔۔۔علامہ عبد الکریم شہرستانی میشائی میشائی میشائی میشائی میں کے کہ کام کا کے نظر میں مام علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی شافعی بیشائی کے ایک بحث کے ضمن میں امام ابوطنیفہ بیشائی کا جس انداز میں ذکر فرمایا ہے وہ ان لوگوں کی آئی میں کھول دینے کے قابل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ بیشائی کو کسی نے ائمہ حدیث میں شارنہیں کیا،علامہ شہرستانی بیشائی فرماتے ہیں:

حسن بن محمد بن ابی طالب، سعد بن جبیر، طلق بن صبیب، عمروبن مرة ، محارب بن دثار، مقاتل بن سلیمان ، ذر ، عمروبن ذر ، حماد بن سلیمان ، امام ابو صنیفه ، امام ابو یوسف ، امام و ثار ، مقاتل بن سلیمان ، ذر ، عمروبن ذر ، حماد بن سلیمان ، امام ابو یوسف ، امام ابو یوسف ، امام عقود الجمان فی مناقب الإمام أبی حنیفة النعمان : الباب العاشر ، ص ۲۰۰۹ ، ۲۱۰ گأصول السر حسی : فصل فی بیان شرائط الراوی حدا و تفسیر ا و حکما ، ج ۱ ص ۳۵۰

محد، قدید بن جعفر بیشیم بیسب ائمه حدیث ہیں ، اصحاب کبائر کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے کا فرنہیں کہتے ہیں ، اور بیت کم اصحاب کبائر ہمیشہ جہنم میں ہوں گے ، اور خوارج اور قدریہ ان کے برعکس بیہ کہتے ہیں کہ اصحاب کبائر ہمیشہ جہنم میں ہوں گے :

الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، وطلق بن حبيب، وعمرو بن مرة، ومحارب بن زياد، ومقاتل بن سليمان، وذر، وعمرو بن ذر، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وقديد بن جعفر وهؤلاء كلهم أئمة الحديث، لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافا للخوار ج والقدرية.

#### ۸۷....علامها بن خلکان میشیز (متوفی ۱۸۱ه ۵) کی نظر میں

علامة شمس الدين احمد بن محمد المعروف ابن خلكان بينيا مام ابوحنيفه بينيا كم تعلق فرمات بين كدامام ابوحنيفه بينيا عامل ، زام عبادت گرار ، متق ، پر بهيزگار ، كثرت سے (عبادت ميس) خشوع وضوع قائم كرنے والے ، دائم طور پرالله تعالی كے سامنے عاجزی كرنے والے تھے: وكان عاملاً زاهداً عابداً ورعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضوع إلى الله تعالى .

الملل والنحل: الفصل الخامس ،المرجئة ،الصالحية، ج اص٢٦٠ كوفيات
 الأعيان وأنباء أبناء الزمان: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٥ ص٢١٠

أئمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم.

۲....ایم اسلام جودین میں امامت کے ساتھ معروف ہیں ، جیسے امام مالک ،سفیان توری ،امام اوزاعی ،امام ابوحنیفه ،امام اوری ،امام احد ،امام ابوحنیفه ،امام ابولی ،امام اورائی کے مثل دیگر علماء اور تمام اہل سنت :

وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، كمالك والثورى والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء ، وسائر أهل السنة.

سس....ائمَه فقهاء، اہل مدینہ کے امام مالک ، کوفیہ کے امام ابوحنیفہ اور سفیان توری ، مکہ کے امام ابن جرتج ، اور شام کے امام این جرتج ، اور شام کے امام اور اعلی بینینی:

أئمة الفقهاء فمالك عالم أهل المدينة. والثورى وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة. وابن جريج وغيره من أهل مكة. وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة والأوراعي وطبقته بالشام.

۰۸....امام محمد بن عبدالله الخطيب تبريزي عند (متوفی ۴۲هه) کی نظر میں

محدثِ کبیر،مشکاۃ المصانیح کے مصنف،علامہ خطیب تبریزی جیالیہ امام صاحب کے

● منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: الوجه الخامس وفيه الرد التفصيلي، ج٢ ص١٠٥ همنهاج السنة النبوية:الوجه السابع،التعليق على قوله وانه على غير مرئي و لامدرك، ج٢ ص ٢ ٣ مما مجموع الفتاوى: علم السلوك ،بدعة القدرية ورد الصحابة عليها، ج: ١٠ ، ص ٣ ٢ ٣

فضائل ومناقب بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں:

فانه كان عالما عاملا ورعا زاهدا عابدا، إماما في علوم الشريعة، . والغرض بايراد ذكر في هذا الكتاب، وان لم نرو عنه حديثا في المشكاة للتبرك به لعلو مرتبته ووفور علمه. •

امام ابوحنیفہ عالم باعمل، پر ہیزگار، زاہد، عابدادرعلوم شریعت میں امام تھے۔اگر چہ ہم نے ''مشکاۃ المصابیح ''میں آپ کی کوئی حدیث نقل نہیں کی الیکن اس کتاب (الإکسمال) میں ہم آپ کا تذکرہ اس لیے کررہے ہیں تا کہ آپ سے تبرک حاصل کیا جائے، کیونکہ آپ عالی المرتبت اور وافر العلم (کثیر العلم) تھے۔

٨١....١مام ابوالحجاج مزى مِيناللة (متوفى ٢٣٢) كى نظر مين

یوسف بن عبد الرحمٰن المعروف امام مزی بیشتهٔ امام ابو حنیفه بیشته کا تذکره کرتے ہوئے آپ کو فقیہ اہل العراق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، پھر آپ کے اساتذہ اور تلا مذہ کی طویل فہرست نقل کرتے ہیں، آپ کی توثیق میں فن اساء الرجال کے ماہرین کے مدحیہ اقوال نقل کرتے ہیں:

النعمان بن ثابت التيمي، أبو حنيفة الكوفي، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الرأى، وقيل: رأى أنس بن مالك . •

۸۲....امام محمد بن احمد بن عبدالها دی مقدسی عبینه (متوفی ۱۹۳۸ که ۵) کی نظر میں

علامها بن عبدالهادى بيست في اتمهار بعد كحالات ير "مناقب الأئمة الأربعة" ك

● الإكمال في أسماء الرجال مع مشكاة المصابيح، ج٢ ص٢٢٣ ۞ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت التيمي، ج٢٩ ص١٥ ٣٣٥ ٢٥٥



نام سے متند كتاب كھى، اس ميں انہوں نے امام ابوطنيفہ مُناقب كوسب سے پہلے الم سے متند كتاب كھى، اس ميں انہوں نے امام ابوطنيفہ مُناقب كمات سے كيا: أحد الأئمة الأعلام، فقيه العراق.

ي تفصيل سي آپ كمنا قب بيان كيد كيمي تفصيلا: •

نیز انہوں نے محدثین و حفاظ حدیث کے حالات پر مشمل ایک کتاب تصنیف فر مائی جس کانام 'طبقات علماء الحدیث ''ہے، اس کتاب میں آپ کے ترجمہ کا آغاز ''لامام، فقیہ العراقیین'' کے القاب سے کیا، پھر آپ کے بارے میں فر ماتے ہیں: وکان إمام، ورعا، عالما، عاملا، متعبدا، کبیر الشان، لایقبل جوائز

السلطان بل يتجر ويكتسب. ٢

آ پامام، پارسا، عالم، عامل، عبادت گزاراور کبیرالشان تھے۔ آپ بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اپن تجارت کر کے روزی کماتے تھے۔

٨٣ ....علامة سنمس الدين ذهبي عنية (متوفى ٨٣٨ هـ عن نظر مين

ا ... فِنِ اساء الرجال كامام علامه من الدين ذهبي عَيَالَة في امام الوحنيفه عَيَالَة اور صاحبين عَيَالَة في الم الإمام أبي صاحبين عَيَالَة كَ حالات مين متقل ايك كتاب تصنيف فرما كي "مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه" امام الوحنيفه عَيَالَة كَ متعلق اكابرا الم علم كي آراء اس مين جمع كيس اين مي كتاب احياء المعارف النعمانية ، حيدرآ با دالدكن بالهند سي شائع موتى ہے۔

٢ .... أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الإمام، فقيه الملة، عالم

العراق. @

• مناقب الأئمة الأربعة: ترجمة: الإمام أبو حنيفة، ص△٨ تا △٨

طبقات علماء الحديث، ج اص ٢٢٠، الناشر: مؤسسة الرسالة

سير أعلام النبلاء: ترجمة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٢ ص • ٩٠



٣ .... النعمان بن ثابت زوطا الإمام أبو حنيفة فقيه العراق رأى أنسا وسمع عطاء ونافعا وعكرمة. •

ہم....امام ذہبی جینیات نے محدثین کے طبقات میں امام ابوحنیفہ جینیات کا تذکرہ کیا ہے، دیکھئے: 6

۵....امام ابوصنیفہ نہیں (جوفقہاء کرام اور ائمہ رشد وہدایت میں) امام اعظم (کے لقب سے معروف ہیں) آپ اہلِ عراق کے فقیہ تھے، نام نعمان بن ثابت، آپ کی پیدائش ۱۹۸ میں ہوئی، آپ نے حضرت انس بن ما لک رٹائی کوئی مرتبہ دیکھا جب وہ کوفہ تشریف لائے، آپ ایخ وفت کے امام تھے، تھی پر ہیزگار، عالم اورعلم پر عمل کرنے والے، عبادت گزار، بلند مرتبے والے، آپ بادشا ہوں کے تخفے تحاکف قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ تجادت کرتے اور کسب حلال سے جومیسر آتا (اسے استعمال کرتے):

أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمى مولاهم الكوفي، مولده سنة ثمانين رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة... وكان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب.

اندازہ سیجئے آپ کی عظمت شان کا کہ امام ذہبی جینتی جیسا ماہرفن امام ابوحنیفہ جیستے کو ''امام اعظم'' کے لقب کے ساتھ یا دکررہا ہے۔

●الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: حرف النون، ترجمه: النعمان بن ثابت، ج٢ ص٣٢٢ ۞ المعين في طبقات المحدثين، طبقة الأعمش وأبي حنيفة، أبو حنيفة نعمان بن ثابت فقيه الكوفة، ص ٥١

□ تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبوحنيفة الإمام الأعظم النعمان بن ثابت، ج اص١٢٥ المحمدة ا



۲....امام ذہبی مبینی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بین نئی آدم کے اذکیاء میں سے تھے۔ آپ نے فقہ،عبادت، پر ہیز گاری اور سخاوت کو جمع کیا، آپ باد شاہوں کے تحا نُف قبول نہیں کرتے تھے:

وكان من أذكياء بنى آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء. وكان لا يقبل جوائز الدولة.

ک....امام ذہبی میں امام صاحب کا تناویت المیں الم صاحب کا تناویت الإسلام" میں امام صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا شار وقت کے کثرت سے سخاوت کرنے والے اولیا واللہ اللہ اور ذکی لوگوں میں (آپ کا ذکر خیر ہوتا تھا) اور اسکے ساتھ عبادت ، تہجد کا اہتمام، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور قیام اللیل آپ کامعمول تھا:

وكان معدوداً في الأجواد الأسخياء والأولياء الأذكياء ، مع الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة وقيام الليل.

امام صاحب کے طویل حالات اور آپ کے متعلق اکابر اہلِ علم کی آراء نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ میں انہیں جالات اور آپ کے مناقب (اتنی کثرت کے ساتھ کے ہیں) اس تاریخ میں انہیں بیان کرناممکن نہیں، میں نے آپ کے حالات ومناقب میں دو جزوں میں الگ سے کتاب تصنیف کی ہے:

قلت: وأخبار أبي حنيفة رحمه الله ومناقبه لا يحتملها هذا التاريخ فإني قد أفردت أخباره في جزئين.

العبر في تاريخ من غبر، سنة خمسين ومائة، ترجمة: النعمان بن ثابت، ج ا ص ١٣ ا تاريخ الإسلام: سنة خمسين ومائة، حرف النون، ترجمه: النعمان بن ثابت، ج و ص ٢٠٣ تاريخ الإسلام: سنة خمسين ومائة، حرف النون، ترجمه: النعمان بن ثابت، ج ا ص ٣١٣



۸....امام ذہبی بیشد نہایت باخبرائمہ جرح وتعدیل میں امام ابوحنیفہ بیشد کے اسم گرامی کوبھی ذکر کرتے ہیں ،اور آپ نے جو جابر جعنی پر جرح کی ہے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں:

فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، فقال ابو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. •

۸۴...امام على بن عثمان مارديني المعروف ابن التركماني عِينالية (متوفى محدد) كي نظر مين

علامه ابن التركماني مينية آب متعلق فرمات بين:

وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون، وأخرج له ابن حبان في صحيحه واستشهد به الحاكم ومثله في دينه وورعه وعلمه لا يقدح فيه كلام أولئك. •

آپ کے بارے میں اگر چہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے لیکن اکثر محدثین نے اپنی سے کی توثیق کی ہے، آپ کی توثیق کی ہے، امام ابن حبان نے اپنی سے میں آپ سے حدیث تخریج کی ہے، اورامام حاکم نے ''المستدرک'' میں آپ کی حدیث سے استشہاد کیا ہے، لہذا آپ جیسے دیندار، پارسااور اہلِ علم شخص کے بارے میں ان بعض لوگوں کا کلام کرنا کچھ وقعت نہیں رکھتا۔

●ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، ص ١٤١
 الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي: باب من قتل من ارتد عن الإبلام أو امرأة، ج٨ ص ٢٠٣

## ٨٥...علامه ابن قيم عن (متوفى الاكه) كى نظر ميں

علامہ ابن تیمیہ مُتَالِیَّا کے شاگر درشید اور آپ کے علوم وافکار کے ترجمان علامہ ابن قیم مُتَالِیْہ اور آپ کے علوم وافکار کے ترجمان علامہ ابن قیم مُتَالِیْہ امام ابو حنیفہ مُتَالِیْہ اور امام ابو یوسف مُتَالِیْہ کو اسمہ حدثیث میں شار کرتے ہیں: فرماتے ہیں کہ رہا صحابہ اور تابعین کا طریقہ اور اسمہ حدیث جیسے امام شافعی ،امام احمد ،امام مالک ،امام ابوحذیفہ ،امام ابویوسف ،امام بخاری مُتَالِیْہُ :

وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري. •

پہلاقول فقہاء کوفہ کا ہےان میں امام ابوحنیفہ مُٹِینی اور ان کے اصحاب شامل ہیں ، اور دوسر اقول فقہاء حجاز کا ہےان میں امام شافعی اور امام ما لک مُٹِینیکیشامل ہیں:

بالقول الأول فقهاء الكوفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني: فقهاء الحجاز، منهم: الشافعي ومالك. 6

۸۲ ... علامه علاء الدين مغلطائي ويُقالله (متوفى ۲۲ کھ) کی نظر میں علامه علاء الدين مغلطائي ويُقالله الله علامه علاء الدين مغلطائي ويشاه امام صاحب متعلق فرماتے ہیں:

أبو حنيفة وقد أثنى عليه وزكاه الجماء الغفير من الأئمة والعلماء المتاخرين.

ائمہ (کبار) اور علمائے متاخرین کے جمّ غفیر نے امام ابو حنیفہ کی تعریف

اعلام الموقعين عن رب العالمين: يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة، حرم الموقعين عن رب العالمين: يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة، حرم حرم المعاد في هدى خير العباد: فصل في وصف حجة النبي الشري المحت في إحرام عائشة وهي حائض، ج٢ ص١٥١

اكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ترجمة: النعمان بن ثابت، ج١١ ص ٥١

وتوثیق کی ہے۔

اس کے بعدانہوں نے بتیں (۳۲)اکابرمحد ثین اوراہلِ علم کے اساء ذکر کئے ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ بیٹائیڈ کی توصیف وتو ثیق کی ہے۔

٨٨....علامه ليل بن ايبك صفرى مين (متو في ٦٦٣٧) كى نظر ميس

علامه صلاح الدین صفدی بیشد نے اپنی معتبر تاریخ میں امام صاحب کا مبسوط ترجمہ لکھاہے، جس کا آغاز الإمام، العَلَم (علم کے پہاڑ) سے کیاہے، آگے فرماتے ہیں:

وَكَانَ خسزازاً يُسنفق من كيسه وَلا يقبل جوائز السُّلُطَان توّرعاً وَله دَار وضِياعٌ ومعاش متسع و كَانَ معدوداً فِي الأجواد الأسخياء الألبّاء الأذكياء مع الدّين وَالْعِبَادَة والتهجد و كَثُرَة التَّلاوَة وقيام اللَّيُل رَضِي الله عَنهُ.

اس کے بعد آپ کے متعلق متعدد محدثین کرام کے توصیفی اقوال نقل کیے،اورخود بھی آپ کے علمی مقام اور دیگر کمالات کوخوب واضح بیان کیا ہے۔اہل علم حضرات اصل کتاب کی طرف مراجعت کریں۔ •

٨٨....حافظ ابن كثير عيب (متوفى ٤٠ ١٥٥ م) كى نظر ميس

حافظ ابن کثیر بینید امام صاحب کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بین کی امام ابوحنیفہ بین کی ایک ہیں جن کے مذاہب کی اتباع کی جاتی ہے، اور آپ وفات کے اعتبار سے ان سب سے مقدم ہیں کیونکہ آپ نے صحابہ کرام ڈیکڈیٹم کا زمانہ پایا، اور حضرت انس بن مالک ڈیکٹیئے کودیکھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کے علاوہ اور صحابہ کرام کی بھی زیارت کی:



فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة، لأنه أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك، قيل وغيره. •

٨٩...علامه محمد بن ابراہیم یمانی تشاتیت (متوفی ۴۸هه) کی نظر میں

علامہ محر بن ابراہیم المعروف ابن الوزیریمانی میشند فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میشند کی فضیلت ،عدالت ،تقوی اور امانت داری تواتر کے ساتھ ثابت ہے:

أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته وتقواه وأمانته. 6

٩٠.... حافظ ابن حجر عسقلانی تشالله (متوفی ۸۵۲ هـ) کی نظر میں

حافظ ابن حجر عسقلانی میشد امام ابوحنیفه میشد کے متعلق اکابراہلِ علم کے مدحیہ اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ میشد کے مناقب بہت زیادہ ہیں، نقل کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ میشد کے مناقب بہت زیادہ ہیں، کیس اللہ تعالی ان سے راضی ہواور انہیں جنت الفردوس میں ٹھ کا نہ عطاء فرمائے:

ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا فرضي الله تعالى عنه وأسكنه الفردوس آمين.

حافظ ابن حجر مینید نے اس کتاب میں کنیتوں کے ذیل میں امام ابوحنیفہ مینید کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو' الفقیہ''اور' الإمام'' کے لقب سے یا دفر مایا:

أبو حنيفة: الفقيه اسمه النعمان بن ثابت الإمام المشهور. ٢

البداية والنهاية: سنة خمسين ومائة، ترجمة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ج٠١ ص ١١٨ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: الوهم الحادى عشر، ج١ ص ٢١٣ التهذيب التهذيب: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٠١ ص ٢٥٣ التهذيب التهذيب: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٠١ ص ٢٥٣ اللهذيب التهذيب الكني، حرف الحاء، من كنيته أبو حنيفة، ج٢١ ص ٨٠٠



عافظ ابن حجر بينية الم الوطنيف بينية كو فقيه العصر "كلقب سيادكرت بين: فقيه العصر أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الخزّاز. • فقيه عافظ ابن حجر بينية في الخزّاز و فقيله عافظ ابن حجر بينية في آپكو الإمام" اور فقيله مشهور "كلقب سيادكيا:

النعمان ابن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام يقال أصلهم من فارس فقيه مشهور من السادسة مات سنة خمسين ومائة على الصحيح وله سبعون سنة.

### ٩١...علامه بدرالدين عيني عين متوفى ٨٥٥ه ) كى نظر ميں

علامہ بدرالدین عینی میشد فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ میشد (اللہ تعالیٰ ان ہے راضی ہو) کبار تابعین میں سے ہیں،آپ نے حضرت انس بن مالک ڈلٹٹو کودیکھا،اوراس بات میں کوئی شک نہیں کرے گاسوائے جاہل اور حاسد کے:

كان أبو حنيفة، رضى الله عنه، من سادات التابعين، رأى أنس بن مالك، ولا يشك فيه إلا جاهل وحاسد.

۹۲ ....امام جمال الدین ابن تغری بردی عین (متوفی ۱۷۸ه) کی نظر میں

مؤرخ با کمال، تاریخ اور رجال پر گہری نظر رکھنے والے جمال الدین تغری ہیں امام

• تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: حرف الجيم مشتبه النسبة من هذالحرف، جا ص ٣٣٢ ٢٠ تقريب التهذيب: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت، رقم: ٤٠١ ١٠٠ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: حرف النون، ترجمه: النعمان بن ثابت، ج٣٠ ص ٢٢ ١ رقم: ١ ٢٣٠١



صاحب کے تعارف کا آغاز 'الإمام الأعظم ''کے لقب سے کرتے ہیں، پھر آپ کے متعلق فرمایا:

بوع في الفقه والرأي وساد أهل زمانه بلا مدافعة في علوم شتى. امام ابوحنیفه نے فقه اور رائے میں کمال حاصل کیا اور آپ متعددعلوم میں اپنے تمام معاصرین کے سرخیل ہیں۔ •

۹۳ .... علامه هنی الدین خزرجی عندالله (متوفی ۹۲۳ ه) کی نظر میں علامه هنی الدین احد بن عبدالله خزرجی عبدالله خزرجی بیالله ام ابوحنیفه بیالله کا تذکره کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفه بیالله امت کے فقیہ اور اہلِ عراق کے امام تھے:

علامه محمد بن یوسف صالحی دشقی شافعی بیشیه فرماتے بیں که امام ابوحنیفه بیشیه براے حفاظ حدیث نه جانتے ہؤتے تو مسائل فقه میں اگروہ حدیث نه جانتے ہؤتے تو مسائل فقه میں ان کواشنیاط کا ملکہ کسے حاصل ہوتا:

كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ما وقع من الحوادث سنة خمسين ومائة، ج٢ ص١١ ك خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: حرف النون، من اسمه النعمان، ص٢٠٨ ك عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب الثالث والعشرون، ص٩١٩

99...علامہ عبدالوہا ب شعرانی جیانی (متوفی ۹۵۳ ص) کی نظر میں علامہ عبدالوہا ب شعرانی جیانی (متوفی ۱۹۵ ص) کی نظر میں کے علامہ عبدالوہا ب شعرانی جیانی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ جیانی کا ندہب تدوین کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے، اور بعض اہلِ کشف نے فرمایا کہ اختتام کے اعتبار سے آپ کا فدہب سب سے آخر میں ختم ہوگا چھیق اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دین کی امامت اور عمادت کے لئے جنا:

مذهبه أي أبي حنيفة أوّل المذاهب تدوينًا و آخرها انقراطًا كما قاله بعض أهل الكشف قد اختاره الله تعالى إماما لدينه وعباده. •

۹۲....علامه تقی الدین بن عبد القادر الغزی عند متوفی ۱۰اه) کی نظر میں

علامہ تقی الدین بن عبد القادر المیمی الغزی عین ام ابو حنیفہ بیات کی شان میں فرماتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں، ائمہ کے امام ہیں، امت کے چراغ ہیں، علوم اور فضائل کے سمندر ہیں ، کمالات اور فضیاتوں کے سرچشمہ ہیں، عراق کے عالم ہیں، علی الاطلاق اہل دنیا کے فقیہ ہیں، آنکھوں نے آپ کے مثل کوئی نہیں دیکھا، اور کوئی مجتبد آپ کے فضل و کمال کونہ یا سکا:

الإمام الأعظم: هو إمام الأئمة، وسراج الأمة، وبحر العلوم والفضائل، ومنبع الكمالات والفواضل، عالم العراق، وفقيه الدنيا على الإطلاق، ومن لا تنظر العيون مثله، ولا ينال مُجتهد كماله وفضله.

الميزان الكبرى: ج ا ص ٥٩

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ترجمة: الإمام الأعظم أبوحنيفة، ج١ ص٢٣



## ٩٤....علامها بن العما دهنبلي عنية (متوفى ١٠٨٩ه) كي نظر ميس

علامه ابن العما دخبلی میشد فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ میشید بوا دم کے اذکیاء میں سے سے مقام آپ نے نقط میادت ، تقوی اور سخاوت کوجمع کیا ، آپ بادشا ہوں کے تحا کف قبول نہیں کرتے تھے ، اللہ آپ کسبِ حلال کما کرلوگوں پرخرج کیا کرتے تھے :

وكان من أذكياء بنى آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسّخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة، بل ينفق ويؤثر من كسبه. •

94....علامه اساعيل التجلوني شافعي عند (متوفى ١١٢٢ه) كى نظر مين علامه اساعيل التجلوني شافعي عند الرتبت شافعي عالم بين، انهول نے اپني كتاب علامه تجلوني مين الله الله علمه الله الله الله الله والم مرجه ان في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان "مين امام صاحب كم تعلق فرمايا:

فهو رضي الله عنه حافظ، حجة، فقيه.

ال میں علامہ عجلونی مُناسِی نے امام صاحب کو حافظ الحدیث قرار دینے کے ساتھ آپ کے متعلق'' مُحجَّدةٌ ''فرمایا۔ لفظ'' مُحجَّدةٌ ''الفاظ توثیق میں سے ہے، پیلفظ' ثقة '' سے بھی اعلی ہے۔

علامة مس الدين ذہبي على الله متوفى ۴۸ کھ) فرماتے ہیں کہ لفظ ''الحجۃ'' ثقہ سے اعلی ہے: \

#### إن الحجة فوق الثقة. 6

 $oldsymbol{0}$  شذرات الذهب في أخبار من ذهب: سنة خمسين ومائة، ترجمة: النعمان بن ثابت، جا ص ۲۲۹  $oldsymbol{0}$  تذكرة الحفاظ: ترجمة: أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد بن احمد النيسابوري، ج  $oldsymbol{0}$  ص ۱۲۳ ا



علامہ جلال الدین سیوطی بیشنی<sup>ہ</sup> (متوفی اا9 ھ) نے بھی یہی الفاظ بعیبہ نقل کیے ہیں ، دیکھئے: **0** 

99..علامه نواب صديق حسن خان عين الله (متوفى ٢٠٠٤ ١٥٥) كي نظر ميس

علائے غیر مقلدین کے پیشوا اور مقتدا، علامہ نواب صدیق حسن خان بیشے نے اپنی کتاب 'التاج المسکلل من جو اهر مآثر الطّراز الآخر و الأول ''میں آپ کا شاندار تذکرہ کیا ہے، جو کہ ان کے نزدیک آپ کے محدث ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ کتاب علائے محدثین کے حالات پر ہے جبیا کہ انہوں نے شروع کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں اہل العلم بالحدیث کے احوال نقل کروں گا،لہذا انہوں نے امام صاحب کا تذکرہ محدث ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، نیزامام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں:

كان عالىما، زاهدا، عابدا، ورعا، تقيا، كثير الخشوع، دائم التضرع إلى الله تعالى.

خطیب بغدادی بُرِیسیانی تاریخ میں امام صاحب کے نقائص میں جورطب ویابس جع کی ہیں، ان کے متعلق علامہ نواب صدیق حسن بیسیانی ماتے ہیں کہ خطیب اگر ان سے اعراض کرتے اوران کا ذکر نہ کرتے تو یہ بہترتھا، پس امام ابو حنیفہ بیسیانی القدرامام کے دین اورورع میں شک نہیں کیا جاسکتا:

وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئاً كثيرًا ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه والأضراب عنه فمثل هذا الإمام لا يشك في دينه ولا في ورعه. و يَكُ تَفْسِيلا عَنْ :

طبقات الحفاظ: الطبقة الثانية عشرة، ج ا ص ٣٨٩

**1** التاج المكلل: ترجمة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ص١٣٨، ١٣٨٠



# \*\* ا.... امام خیر الدین زرکلی عند (منوفی ۱۳۹۱ه) کی نظر میں خدا اسد امام خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی الزرکلی امام ابو حنیفه جیند کے متعلق فر ماتے ہیں که آپ حنفیه کے امام ہیں، فقیه ،مجہد ،محقق ہیں، اہل سنت والجماعت کے جارائمہ میں سے ایک امام ہیں:

النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء ، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة.

#### ا مام ابوحنیفہ میشانید کی مدح میں علامہ خوارزمی میشانید کے اشعار

العلم والتقوى بنو الأيسام فرق الهدى وأئمة الاسلام مدحوه مثل مديح أهل الشام الرضى مدحا يجدعلى مدى الأعوام صسار إمسام كل إمسام ومن العبادة أوفر الأقسام المديح شوافع الأرحام المنوا اليه أعنة الأعظام

شهدت لنعمان الإمام بسبقه في وتأليت وتظاهرت في مدحه أهل الحجاز مع العراق بأسره بل كل أهل الأرض قد مدحوا نادوا بأن أبا حنيفة للتقى والعلم أخذ الإمام من الشريعة والتقى للله قد مدحوه إذ لم تدعهم نحو عرفت ملوك الحق حق علومه

اہل زمانہ نے نعمان بن ثابت کے لئے شہادت دی کہ وہ علم اور تقوی میں سب سے سبقت لے گئے ، ہدایت یا فتہ جماعتیں اور ائم اسلام ان کی مدح سرائی پررہے ، اور مدح سرائی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے ، تمام حجازی اور عراقی لوگوں

الأعلام للزركلي: حرف النون، ترجمة: أبوحنيفة النعمان بن ثابت، ج٨ ص٣٦ عقود الجمان في مناً قب الإمام أبي حنيفة النعمان: الباب العاشر، ص٠١٢

نے ان کی تعریف کی ایسے جیسے اہل شام کی ، بلکہ تمام روئے زمین کے لوگوں نے ان سے خوش ہو کر ان کی ایسی تعریف کی جوز مانے کے گزرنے سے پرانی نہ ہوگی بلکہ نئ شگفتگی کے ساتھ دل کو تازگی بخشے گی ، وہ سب بیکارا مصلے کہ امام ابوطنیفہ بیستیا تقوی اور علم میں اماموں کے امام ہیں ، امام ابوطنیفہ بیستیانے نئر بعت ، تقوی ، عبادت کا سب سے بڑا حصہ حاصل کرلیا ، اللہ والوں نے ان کی مدح اللہ کیلئے کی ، کیونکہ اس مدح پر کوئی رشتہ نا تا نہیں ابھار رہا تھا ، حقانیت کے بادشا ہوں نے ان کی مدح اللہ کیلئے کی ، کیونکہ اس مدح پر کوئی رشتہ نا تا نہیں ابھار رہا تھا ، حقانیت کے بادشا ہوں نے ان کی علوم کے حق کو پہیان لیا اس کے تعظیم کی ان کی طرف بھیردی۔

امام ابوحنيف ويتالله كامقام فقهاءكرام كي نظر ميس

امام شافعی بیشید فرماتے ہیں کہ امام مالک بیشیسے بو چھا گیا کیا آپ نے امام ابوصنیفہ بیشید کودیکھاہے اگروہ ابوصنیفہ بیشید کودیکھاہے اگروہ آپ سے سے یہ کہ کہ بیستون سونے کا ہے تو دلائل سے اسے سونے کا ثابت کرسکتا ہے:

قيل لمالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. •

امام شافعی مین فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے تاج ہیں:

الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. 6

امام شافعی بینید فرماتے ہیں کہ جو حاہے کہ فقہ میں کمال پیدا کرے تو وہ امام ابوصنیفہ بینید کامحتاج ہے:

#### من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ٨

◘ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص ٣٣٨

☑ تهذیب التهذیب: حرف النون، ترجمة: النعمان بن ثابت، ج٠١ ص٠٥٠ ☑ تاریخ مدینة
 دمشق: حرف المیم، ترجمة: مقاتل بن سلیمان ابوالحسن البلخی، ج٠٢ ص١١

امام ابوحنیفه ان لوگول میں سے ہے جن کوفقہی بصیرت سے نوازا گیاہے:

كان أبو حنيفة ممن وفق الفقه. •

امام شافعی میشد فرماتے ہیں جو شخص امام ابوحنیفه میشد کی کتابوں کونہیں دیکھے گاوہ فقہ میں تبحرنہیں ہوسکتا:

من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في الفقه. ٢

علامہ ابو بکر مروز می بیشہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل بیشہ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے نز دیک بیہ بات ثابت نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہا ہے، امام ابو بکر مروزی بیشہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا الحمد لللہ، اے ابو عبد اللہ! (بیامام احمد بیشہ کی کنیت ہے) کیاان کاعلم میں بڑا مقام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل بیشہ فرمانے اگے: سبحان اللہ! امام ابو حنیفہ علم ، زہر ، تقوی طلب آخرت میں ایسے بلند مقام پر ہیں جس کو کئی دوسر انہیں یا سکتا:

ثنا أبو بكر المروزى، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال: القرآن مخلوق، فقلت: الحمد لله يا أبا عبد الله، هو من العلم بمنزلة، فقال: سبحان الله! هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحد.

ا مام ابوحنیفہ بھٹاللہ کی مدح میں عبداللہ بن مبارک بھٹاللہ کے اشعار صنیفہ بھٹاللہ کی مدح میں عبداللہ بن مبارک بھٹلٹہ (متوفی ۱۸۱ھ) سے سنا وہ فر ما

رے تھے:

● تاريخ مدينة دمشق: حرف الميم، ترجمة: مقاتل بن سليمان ابو الحسن البلخى،
 ◄ ٢٠ ص ١١ ا الحبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر ماروى عن أعلام المسلمين وأئمتهم في فضل أبي حنيفة، ص ٨٧ هـ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ص ٣٣

امام اعظم ابوحنيفه مينية كامحدثانه مقام

يزيد نباهة ويزيد خيرا إذا ما قال أهل الجور جورا ومن ذا تجعلون له نظيرا مصيبتنا به أمرا كبيرا ويطلب علمه بحرا عريزا رجال العلم كان بها بصيرا

رأيست أبساحنيسفة كل يوم وينطق بالصواب ويصطفيه يقايسس من يقيسه بلب كفانا فقد حماد وكانت رأيت أباحنيفة حين يؤتى إذا ما المشكلات تدافعتها

ا....میں نے ابوصنیفہ کودیکھا کہان میں ہردن شرافت اور خیر کااضا فیہ ہوتا ہے۔ ۲....اور وہ سیح بات کہتے ہیں اور ای کواختیار کرتے ہیں جب کہاہل جور شیڑھی بات کرتے ہیں۔

س....وہ اس شخص ہے قیاس کی بحث کرتے ہیں جوآ پ سے عقل کی بات کرے، وہ کون ہے جس کوتم ان کی نظیر بناتے ہو۔

ہم....انہوں نے ہمارے لئے حضرت حماد کے فقدان کا مداوا کیا حالا نکہ حماد کی جدائی ہمارے لئے ایک بڑی مصیبت تھی۔

۵....میں نے ان کو گہرا سمندر دیکھا جب کہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اور علم کا طلیگار ہوتا تھا۔

۲.... جب کہ علماء مسائل کوایک دوسرے پرٹالتے تھے، آپان سے واقف تھے۔ امام ابو حنیفہ جیالنڈ پر طعن کرنے والوں کے متعلق یحیی بن معین عبلند کے اشعار

یجیٰ بن معین بیشد (متو فی ۲۳۳ ھ ) ہے اگر امام ابوحنیفہ بیشد پر طعن کرنے والے

● الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ثناء العلماء على أبي حنيفة، عبد الله بن
 المبارك، ص١٣٣

كاذكركياجا تاتھاتووہ پيدوشعر پڑھتے تھے:

حَسَدُوا الْفَتى إِذُ لَم يَنالُوا سَعُيه فالقوم أَضُدَاد لَهُ وحصوم كَضرائر الْحَسُنَاء قُلُنَ لُوجهها حسدًا وبغضًا إِنَّه لدميم • كضرائر الْحَسُنَاء قُلُنَ لُوجهها حسدًا وبغضًا إِنَّه لدميم • الله المحسناء قُلُنَ لُوجهها الله على الله على الله على الله ا

ا....جب اس جوان کے مرتبہ لونہ پاسلے لواس سے حسد کرنے لکے اور ساری فوم اس کی مخالف اور دشمن ہے۔

۲....۲ طرح حسینہ کے چہرے کو دیکھ کراس کی سوکنیں حسد اور عداوت کی بناپر کہتی ہیں کہ بیہ بدصورت ہے۔

شعراء كاخراج عقيدت

الفقه منا إن أردت تفقها والجود والمعروف للمنتاب الفقه منا إن أردت تفقها والجود والمعروف للمنتاب الرتم كوتفقه كى خوابش ہے تو ہم سے فقہ كي صواور عطاء اور بھلائى بار بار آنے والے كے لئے ہے۔

وإذا ذكرت أباحنيفة فيهم خضعت له في الرأى كل رقاب اوراگران ميں ابوحنيفه كا ذكركر دوتو قياس ميں سب كى گردنيں ان كے سامنے جھك جاتى ہیں۔

هذا مذهب النعمان خير المذاهب كذا القمر الوضاح خير الكواكب ينعمان كاند بهب مندا بهتر مذابب مين بهتر مذابب مين بهتر مذابب مين بهتر مذابب مين بهتر منده المشك خير المذاهب تفقه في خير القرون مع التقى فمذهبه لا شك خير المذاهب مبارك قرون مين تقوى كرساته تفقه حاصل كيا، پس آپ كا ند بب بشك مذابب مين بهتر ہے۔

● أخبار أبي حنيفة وأصحابه: ذكر ماروي في محنة أبي حنيفةبحسدالناس له،ص١٢٥

# امام ابوحنیفہ میشیعلائے اہلِ حدیث کی نظر میں

ا....مولا نا داو دغر نوی میشید فرماتے ہیں:

ائمہ دین نے جو دین کی خدمت کی ہے امت قیامت تک ان کے احسان سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتی ، ہمار ہے نزدیک ائمہ دین کے لئے جو خص سو ظن رکھتا ہے یا زبان سے ان کی شان میں بے ادبی اور گتا فی کے الفاظ استعال کرتا ہے بیاس کی شقاوت قلبی کی علامت ہے اور میر ہے نزدیک اسکے سوء خاتمہ کا خوف ہے ، ہمار ہے نزدیک ائمہ دین کی ہمایت و درایت پرامت کا اجماع ہے۔ 6

۲ .... انکه کرام کاان (مولا نا داو دغر نوی مُیاشیّه) کے دل میں انتہائی احترام تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفه مُیاشیّه کا اسم گرامی بے حدعزت سے لیتے ایک دن میں (مولا نامحمد اسحاقی) ان کی خدمت میں حاضرتھا، جماعت المحدیث کی تنظیم کے متعلق گفتگو شروع ہوئی بروے دردناک لہجہ میں فر مایا مولوی اسحاق! جماعت المحدیث کو حضرت امام ابو حنیفه مُیاشیّه کی روحانی بددعا لے کر بیٹھ گئ ہے، ہر شخص ابو حنیفه، ابو حنیفه کہدر ہا ہے کوئی بہت ہی عزت کر تا ہے تو امام ابو حنیفہ کہد دیتا ہے، پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہد دیتا ہے، پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین کرتا ہے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ (۱۱) اگر کوئی بہت برادا حسان کرے تو وہ

الجواهر المضية: ترجمة: الإمام الأعظم أبوحنيفة، ج٢ ص٥٥٥

<sup>🕜</sup> داودغر نوی، ص:۳۷۳

انہیں سترہ (۱۷) حدیثوں کا عالم گردانتے ہیں، جولوگ اتنے جلیل القدر (تابعی) امام کے بارہ میں یہ نقط نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و پیجہتی کیونکر پیدا ہوسکتی ہے 'یا غربة العلم إنها أشكو بشي و حزني إلى الله''. •

سس...حضرت مفتی حسن جینید نے ایک بارمولانا عبدالجبارغزنوی مینید کی ولایت کا ایک واقعه سنایا وه واقعه یوں تھا کہ:

امرتسر میں ایک محلّه تیلیاں تھا جس میں اہلحدیث حضرات کی اکثریت تھی وہاں عبدالعلی نامی ایک مولوی امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتا تھا، وہ مدرسہ غزنویہ میں مولانا عبدالجبارغ نوی بیشیسے بڑھا کرتا تھا، ایک بارمولوی عبدالعلی نے کہا کہ ابوحنیفہ سے تو میں اچھا ہوں اور بڑا ہوں کیونکہ انہیں صرف سترہ حدیثیں یا تھیں اور مجھے ان سے كهيس زياده ياد بين، اس بات كي اطلاع مولا ناعبد الجباركو پېنجي، وه بزرگون كانهايت ادب و احر ام کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ بات سی تو ان کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا انہوں نے حکم دیا کہاس نالائق (عبدالعلی) کومدر سے سے نکال دو،وہ طالب علم جب مدر سے سے نكالا كيا تو مولانا عبد الجبارغزنوي نيسين فرمايا: مجھے ايبا لگتا ہے كه بيعنقريب مرتد ہو جائے گا،مفتی محمد حسن راوی ہیں (اس واقعہ کے ) کہ ایک ہفتہ نہ گزراتھا کہ وہ شخص مرزائی ہوگیا اورلوگوں نے اسے ذکیل کر کے متجد سے نکال دیا،اس واقعہ کے بعد کسی نے مولانا عبدالجبارغزنوی ہے سوال کیا حضرت! آپ کو یہ کیے علم ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب کا فرہوجائے گا، فرمانے لگے کہ جس وفت مجھے اسکی گستاخی کی اطلاع ملی اس وفت بخاری شریف کی پیہ صريث مير عامنة من كرن من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب" جم شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں میری نظر جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ امرتسر وگر دونواح میں جس قدر مرتد عیسائی ہیں یہ پہلے غیر مقلد ہی تھے۔ **6** 

۵....مولا نامحمر ابراہیم صاحب سیالکوٹی بیتائی کے دل میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ بیتائی کے بارہ میں ایک دفعہ کچھ غبار آگیا تھا خود لکھتے ہیں:

(میں نے ) حضرت امام صاحب بیات کے متعلق تحقیقات شروع کیس تو مختلف کتب کی ورق گر دانی ہے میرے دل پر بچھ غبار آ گیا جس کا اثر بیرونی طور پریہ ہوا کہ دن دو پہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا یکا کی میرے سامنے گھی اندھیرا چھا گیا گویا ''ظلمات بعضها فوق بعض" كانظاره موكيا، معاً خداتعالى نے مير \_دل ميں ڈالا كه یہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بیشنی سے بنطنی کا نتیجہ ہے اس سے استعفار کروں میں نے کلمات دھرانے شروع کئے وہ اندھیر نے فوراً کا فور ہو گئے اوران کے بجائے ایبانور حیکا کہ اس نے دو پہر کی روشنی کو مات کر دیا ، اس وقت سے میری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیستے سے حسنِ عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی ،اور میں ان شخصوں سے جن کو حضرت امام اعظم ابو حنیفه میں ہے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالی منکرین معارج قدسیہ آنخضرت مَنْ الْفِیْمُ سے خطاب کرکے فرما تا ہے: ' أفت مارونه على مايرى" ميس نے جو كھامالم بيدارى اور ہوشيارى ميس و كھالياس ميس مجھے ہے جھکڑا کرنا بے سود ہے "ھذا و اللّٰہ و لی الهدایة "اب میں اس مضمون کوان کلمات

<sup>🛈</sup> داو دغر نوی م اوا ۱۹۲،۱۹۱ 🕜 الکتاب المجید م ۸

پرختم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین سے حسنِ ظن رکھیں اور گستاخی اور بے ادبی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہر دو جہاں میں موجب خسر ان ونقصان ہے:

نسئل الله الكريم حسن الظن والتأدب مع الصالحين ونعوذ بالله العظيم من سوء الظن بهم فإنه عرق الرفض والخروج و علامة المعاقين ولنعم ماقيل.

از خداخوا ہیم توفیق ادب، بادب محروم شداز لطف رب۔ •

٢.... مولانا محمد ابراہيم سيالكوٹي نے فرمايا مولانا ثناء الله مرحوم امرتسري نے مجھ سے بیان کیا کہ جن ایام میں، میں کا نپور میں مولا نا احرحسن صاحب کا نپوری ہے علم منطق کی تخصیل کرتا تھا، اختلاف مذاق ومشرب کے سبب سے احناف سے میری گفتگورہتی تھی، ان لوگوں نے مجھ پر بیالزام تھویا تھا کہتم اہلحدیث لوگ ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرتے ہو، میں نے اس کے متعلق حضرت میاں صاحب مرحوم دہلوی لیعنی شیخ الکل حضرت سیدنذیر حسین صاحب مرحوم سے دریافت کیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ ہم ایسے تخص کو جوائمہ دین کے حق میں ہے ادبی کرے چھوٹا رافضی جانتے ہیں،علاوہ بریں میاں صاحب مرحوم ومعيارالحق "مين امام صاحب مينيك كاذكران الفاظ مين كرتے بين ملاحظ فرمائي "إمامنا وسيدنا أبوحنيفة النعمان أفاض الله عليه شابيب العفو والغفران "نيز فرماتے ہیں ان (امام صاحب) کا مجتهد ہونا اور تتبع سنت اور مقی اور پر ہیز گار ہونا کافی ہے، ال كفضائل مين آيت كريم أن أحر مكم عند الله أتْقَاكُم" زين بخش مرات ان کے لئے ہیں۔

€ تاریخالمحدیث، ۱۳۰۰

٤.... مولا نامحمرابرا بيم صاحب سيالكوفي بينية فرمات بين:

ہر چند کہ میں تخت گنہگار ہوں ، کین ہے ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اسا تذہ جناب مولا نا ابوعبہ اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیالکوٹی اور جناب مولا نا حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آباد کی صحبت و تلقین سے بیہ بات یقین کے رہنے تک پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسنِ عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ اللہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسنِ عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ اللہ بزرگان دین خصوصاً حضرات انمہ متبوعین سے حسنِ عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ اللہ بنان صاحب وزیر آبادی کے متعلق کہ جو شخص ائمہ آب ائمہ دین کا بہت اوب کرتے تھے چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ائمہ دین اور خصوصاً امام ابو صنیفہ بریائید کی بے ادبی کرتا ہے اسکا خاتمہ اچھانہیں ہوتا۔ ا

9....نعیم بن حمادخزاعی حضرت امام بخاری بینید کے اسا تذہ میں ہیں 'وضع کتب فی السود عملی الحنفید، جس نے حفیوں کے ردمیں کئی کتابیں تصنیف کیس بیخص امام صاحب کے حسد میں یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ جھوئی حدیثیں بھی گھڑ لیا کرتا تھا اور امام

صاحب کی عیب گوئی میں جھوٹی حکایتیں بھی گھڑلیتا جوسب کی سب جھوٹ ہیں۔ کے مولا ناسیالکوٹی نے مکمل بحث کے بعد لکھا کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں کہ اسکی روایت کی بناء پر حضرت امام اعظم ابو حذیفہ بھیائیہ جیسے بزرگ ''امام'' کے حق میں بدگوئی کریں جن کو حافظ میں الدین ذہبی بھیلیہ جیسے ناقد الرجال ''امام اعظم'' کے معرز زلقب سے یاد کرتے میں ، حافظ ابن کثیر بھیلیہ آئی نہایت تعریف کرتے ہیں ، آئی حق میں لکھتے ہیں:

فقيه العراق، وأحد أنمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، وهو أقدمهم العلماء، وأحد الأئمة الأربعة ألماريخ، صحاب المديث، صحاب التهذيب: ج٢ صحاب التهذيب التهذيب: ج٢ صحاب المحديث، صحاب التهذيب التهذيب: ج٢ صحاب المحديث، صحاب التهذيب ال



وفاة، لأنه أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك، قيل وغيره. 
نيزامام يحيى بن معين بينيا سينقل كرتے بين كه انہوں نے كہا كه آپ (ابوطنيفه بيزامام يحيى بالله الصدق سے مصلاب سيمهتم نه تھ، نيزعبدالله بن داؤدالخر بي بينيا سينقل كرتے بيں انہوں نے كہالوگوں كومناسب ہے كہا بي نمازوں ميں حضرت امام اعظم ابوطنیفه بينيا تي كها كوگو فاركوا۔ ابوطنیفه بينيا كے لئے دعا كيا كریں كيونكه انہوں نے ان پر فقه اور سنن (نبویه) كو محفوظ ركھا۔ ميشخص (نعيم بن حماد) گرفتار ہوا اور و بين فوت ہوا:

فىجر باقياده، فالقى في حضرة ولم يكفن ولم يصل عليه فعل ذالك به صاحب ابن أبى داود.

•ا....اعالم بأعمل فاضل اکمل حفرت مولا ناسید تجمل حسین بہاری بھیائی لکھتے ہیں:

ایک غیر مقلد مولوی محمد ابراہیم صاحب آروی مکہ کرمہ گئے اور حفزت قبلہ عالم مولا نا
سید شاہ محمد علی صاحب مونگیری بھی نہ ہیں وہیں تھے، مولا نامحمد ابراہیم صاحب نے کہا کہ
آنخضرت منافیا کی مجلس میں خواب میں میری حاضری ہوئی اور مجلس مبارک میں حفزت
امام اعظم ابوحنیفہ بھی تشریف فرما تھے، جناب رسالت مآب منافیا نے مجھے فرمایا کہ
تم ان یعنی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بھی تشریف فرما تھے، جناب رسالت مآب منافیا کے محمد نے مایا کہ
امام اعظم ابوحنیفہ بھی تشریف کر کرمعاف کرایا۔

اا....ایک غیر مقلد طالب علم مدرسه دیوبند میں پڑھتا تھااس نے حضرت امام محمد جیلیہ کی شان میں گتا خی کی ،اس پراور طالب علموں نے اسے مارا،اس واقعہ کی مولا نا نذیر حسین سے شکایت بھی کی حضرت والا نے فرمایا کہ اس نے امام محمد جیلیہ کی شان میں گتا خانہ کلمات استعال کئے تھے اس پر طلباء کوغصہ آ گیا رہی کرمواوی صاحب نے فرمایا کہ واقعی یہ کلمات استعال کئے تھے اس پر طلباء کوغصہ آ گیا رہی کرمواوی صاحب نے فرمایا کہ واقعی یہ البحد یہ میں اس کا است میں سام میں میں میں اس سام میں کھے:

#### اس کی بڑی ہے جاحر کت تھی۔ 🛈

اس...آرہ میں بیٹھے ہوئے ایک غیرمقلد نے دوران گفتگو حضرت ابن ہما م بینید کی سیستے کی سیستے ہمارا منہیں کے سیستے ہمارا منہیں کے سیستے ہمارا منہیں کہ ان کی شان میں کچھ کہہ کمیں۔ € کہان کی شان میں کچھ کہہ کمیں۔ €

"الناس في أبي حنيفة حاسد أو جاهل" ليمنى حضرت امام اعظم الوحنيفه المناس في أبي حنيفة والله يحملوك توحاسد بين اور پجهائك مقام سے بے خبر ہیں۔ 
خبر ہیں۔ 

• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔ 
• خبر ہیں۔

### كتاب الآثار

کتاب الآ ثار دوسری صدی کی کتاب ہے جوابواب پر مرتب اور مدون ہوئی اوراس
میں صرف انہی احادیث، آثار وفقاوی کو جمع کیا گیا ہے جن کی روایت نقات، انقیاء امت
میں برابر چلی آری ہے۔ کتاب الآ ثار کا موضوع صرف احادیث احکام ہیں، جن سے
مسائل فقہ کا استنباط ہوتا ہے، اس لئے وہ سینکڑ وں مختلف ابواب جو سیحین، سنن اور دیگر کتب
حدیث میں مذکور ہیں، کتاب الآ ثار میں نہیں ملیں کے کیونکہ ان ابواب کا تعلق فقہیا ت سے
نہیں ہے، کتاب الآ ثار کی ایک خصوصیت سے ہے کہ اس کی مردیات اس عہد کی دیگر تصانیف
کی طرح صرف اپنے ہی شہر پر مخصر نہیں ہیں بلکہ اس میں مکہ کرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ ،
کی طرح صرف اپنے ہی شہر پر مخصر نہیں ہیں بلکہ اس میں مکہ کرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ ،
غرض سے ہے کہ اس میں عباز وعراق دونوں شہروں کی مرویات اس میں بکساں موجود ہیں۔

### كتاب الآثار كاانتخاب

صدرالائمه موفق بن احد کمی جیالیہ (متو فی ۵۲۸ھ) نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ جیالیہ

<sup>🛈</sup> داودغز نوی، ص ۳۸۰ 🗗 داودغز نوی، ص ۳۸۰

<sup>🙃</sup> داودغز نوی،ص:۸ سے 🖊 تجلیات صفدر ، ج:اص ۲۱۱ سے ۲۱۷ تک

ن الآثار "كانتخاب عاليس بزار (٢٠٠٠٠) احاديث يراب

وانتخب أبو حنيفة الآثار من أربعين ألف حديث. •

امام ابوصنیفہ بینینے نے اپنی تصانیف میں (۵۰) ہزار سے زائدا حادیث بیان کیں ہیں اور جالیس ہزار (۴۰۰۰۰) احادیث سے کتاب الآ ثار کا انتخاب کیا ہے:

وعن محمد بن سماعة أن الإمام ذكر في تصانيفه نيفا وسبعين ألف حديث و انتخب الآثار من أربعين ألف حديث. ٢

### كتاب الآثار كاطريقِ تاليف

کتاب الآ ٹارکا طریق تالیف، تعلیم کتب اور تعلیم روایات کانہیں، بلکہ بذریعہ دورا وابلاء شیوخ کا ہے، تمام علوم اور مہمات فنون عربیہ کیلئے صدر اول میں بہی طریقہ دائج تھا کہ تلا مذہ اینے حفظ ویا دداشت کیلئے اسما تذہ کے امالی یا ان کا خلاصہ لکھ لیا کرتے تھے لیکن آگے جل کر بیطریقہ اس قدر مقبول ہوا کہ اقسام تصنیف میں سے ایک خاص قسم بن گیا اور خود اسما تذہ اور علمائے فن اپنی مرویات بطور تصنیف مرتب کرنے گئے، اس طرح کہ طبق درس میں مطالب ومسائل املاء کراتے اور ساتھ ساتھ خود بھی لکھتے جاتے یا پہلے مجموعہ مرتب کر لیتے اور پھر ای سے املاء کراتے اور ساتھ ساتھ خود بھی لکھتے جاتے یا پہلے مجموعہ مرتب کر لیتے اور پھر ای سے املاء کرواتے حدیث میں بیطریقہ تمام علوم سے زیادہ رائج اور مقبول ہوا، اور محد ثین کے ہاں اسے ایک خصوصی مقام حاصل ہوا، چنا نچہ محد ثین کی بیان کردہ من ان قظ الشیخ کی دومنتف صور توں میں سے ایک قسم املاء کوقر اردیا، اور بیم محد ثین کی بیان کردہ ان تمام قسموں میں سے جو تل حدیث کیلئے مشہور ہیں ایک اعلی قسم ہے، جمہور کے نزیک بیشم تمام اقسام میں سب سے زیادہ اعلی ہے:

❶مناقب أبي حنيفة للموفق: ج ا ص٩٥

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: حرف اللام، فصل في اعتقاده، ج ا ص٣٤٣

القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء، وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير.

كتاب الآثار كے جارشخوں كا تعارف

کتاب الآ ٹارکوامام اعظم بیشیسے آپ کے متعدد تلاندہ نے روایت کیا ہے،جس کی وجہ سے اس کے متعدد نسخ پائے جاتے ہیں،ان میں ہرا کی نسخہاس کے راوی کی طرف منسوب ہوگیا ہے، کتاب الآ ثار کے ویسے تو کئی نسخے ہیں کیکن ان میں سے چارزیادہ مشہور ہیں۔

ا...نسخدامام زفر بن مذیل بیشیه (متوفی ۱۵۸ه)

٢ ... نسخدا مام ابو يوسف ترمينية (متو في ١٨٢هـ)

٣...نىخەامام محمد بن حسن شىبانى جينىيە (متوفى ١٨٩ھ)

٣ ....نسخدامام حسن بن زياد مبينية (متوفى ٢٠١٥)

ا...نسخهامام زفر بن مذیل عیشیه (متو فی ۱۵۸ه)

امام زفر بیشیام اعظم بیشیاری مشہور تلاندہ میں سے ہیں،ان کا قدرت تفصیلی تعارف امام ابوحنیفہ بیشیا کے تلاندہ میں گزر چکا ہے،امام زفر سے کتاب الآثار کی روایت آ کیے مشہور تین تلاندہ نے کی۔

ا....ابووهب محمد بن مزاحم مروزی جینید

٢.... شداد بن ڪيم کي ميانيد

٣.... حكم بن اليوب بينالله

پھرامام ابود ہب محد بن مزاحم میں ہے گئاب الآ ثار کوآپ کے دو تلامذہ نے قتل کیا۔

◘معرفة أنواع علوم الحديث: النوع الرابع والعشرون، ص١٣٢



#### ا....احد بن بكر بن سيف جصيني مجيات

#### ٢.... محمد بن سرتج فيالله

احمد بن بکر حصینی بیشانی کے قتل کردہ نسخہ کا ذکر متعدد محدثین نے کیا ہے، مثلا حافظ امیر ابن ماکولا بیشانی (متوفی ۵۲۲ه م) اورامام یا قوت محوی بیشانی (متوفی ۵۲۲ه م) اورامام یا قوت حموی بیشانی (متوفی ۲۲۲ه م) ان تمام حضرات نے کتاب الآثار کے اس نسخے کا تذکرہ کیا:

أحمد بن بكر بن سيف أبو بكر الجصيني، ثقة يميل إلى أهل النظر،

روی عن أبي و هب عن زفر بن الهذيل عن أبي حنيفة كتاب الآثار. 
احمد بن بكر بن سيف ابو بكر جصينى جو كه ثقه بين، اور ابل نظر (فقهائ احناف) كى طرف ميلان ركھتے بين، انہوں نے ابو و ب مروزى سے انہوں نے امام زفر بن ہذيل سے، اور انہوں نے امام ابو حنيفہ سے كتاب الآثار كوروايت كيا ہے۔

علامه ابن ا نیر جزری نیسی (متوفی ۱۳۰ ه) نے بھی اس نسخے کا ذکر کیا ہے:

ينسب إِلَيُهَا أَبو بكر أحمد بن بكر بن سيف الجصيني ثِقَة يروى عَن أبي وهب عَن زفر بن الهُذيل عَن أبي حنيفَة كتاب الآثَار. ٢

اس نسبت کی طرف ابو بکر احمد بن بکر بن سیف جصینی منسوب ہیں جو ثقه ہیں ،اور وہ ابو وہب سے وہ امام زفر سے اور وہ امام ابو حنیفہ ہے کتاب الآ ٹارکور وایت کرتے ہیں۔
علامہ عبدالقا در قرشی مجیلت (متوفی ۵۷۷ھ) احمد بن بکر بن سیف ابو بکر الجصینی مجیلت کے ترجمہ میں اس نسخہ کا تذکرہ کیا ہے:

● الإكمال في رفع الأرتياب: حرف الحاء، باب الجصيني، ج٣ ص ٣٩ / الأنساب: باب الجيم والصاد، باب الجيم والصاد، باب الجيم والصاد، جصين، ج٢ ص ٢٨٢ / معجم البلدان: باب الجيم والصاد، جصين، ج٢ ص ١ ٣٠ ص ١ ٢٨٠

يـروى عَـن أبـى وهــب عَن زفر بن الُهُذيُل عَن أبِيْ حنيفَة رضي اللَّه عَنهُ كتاب الآثَار .

احمد بن بکر جصینی نے ابو وہب ہے ،اورانہوں نے امام زفر ہے ،اورانہوں نے امام ابوصنیفہ سے کتاب الاّ ٹارکور وایت کیا ہے۔ •

امام ابووہب بیشنیے کے دوسرے شاگر دمحمہ بن سرتج کے نقل کردہ نسخہ کا تذکرہ امام ابن ماکولا بریشنی (متوفی ۵۷/۵ھ)نے کیاہے:

وَمُحَمَّد بن سُرَيج يروى عَن أبي وهب مُحَمَّد بن مُزَاحم نُسُخَة زفر بن الْهُذيُل.

محمہ بن سرت کے ابو وہب محمہ بن مزاحم سے اما م زفر کانسخہ ( کتاب الآثار) روایت کیاہے۔**©** 

امام زفر کے دوسرے شاگر دشداد بن حکیم بلخی ٹیسٹیٹے کے روایت کر دہ نسخہ کا ذکر امام ابو یعلی خلیلی ٹیسٹیڈ (متوفی ۴۳۴ ھ)نے کیا ہے:

شَدَّادُ بُنُ حَكِيمٍ مِنُ قُدَمَاءِ شُيُوخِ بَلُخَ، سَمِعَ أَبَا جَعُفَرِ الرَّاذِيَّ، وَالتَّوُرِيَّ وَأَقْرَانَهُ مَا، سَمِعَ مِنْهُ الْقُدَمَاءُ مِنُ شُيُوخِهِمُ، وَرَوَى نُسُخَةً عَنُ زُفَرَ بُنِ الْهُذَيُل، وَهُوَ صَدُوقٌ.

شداد بن حکیم بلخ کے قدیم شیوخ میں سے ہیں، انہوں نے ابوجعفر رازی، سفیان توری اور ان کے معاصرین سے روایت کی ہے جب کہ خود ان سے ان کے قدیم شیوخ نے بھی حدیث کا ساع کیا ہے، اور انہوں نے امام زفر بن ہذیل سے (کتاب الآثار) کا نسخہ بھی معدمہ معدمہ

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ترجمة: أحمد بن بكر بن سيف، ج ا ص ٢٢
 تهذيب مستمر الأوهام: حرف السين، سريج، ج ا ص ٢٧٢



روایت کیاہے، اور بیصدوق راوی ہیں۔ 0

محدث کبیرامام حاکم نیشا پوری بیشید (متوفی ۴۰۵ هه) نے بھی امام زفر بیشید کے مذکورہ بالا دونوں تلامذہ بعنی امام ابووہب مروزی اور شداد بن حکیم رئبات کے روایت کردہ شخوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے:

نُسْخَةٌ لِزُفَرَ بُنِ الْهُذَيُلِ الْجُعُفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا عَنُهُ شَدَّادُ بُنُ حَكِيمٍ الْبَلْخِيُّ، وَنُسْخَةٌ أَيُضًا لِزُفَرَ بُنِ الْهُذَيُلِ الْجُعُفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو وَهُبٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُزَاحِمٍ وَنُسْخَةٌ أَيُضًا لِزُفَرَ بُنِ الْهُذَيُلِ الْجُعُفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو وَهُبٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُزَاحِمٍ الْمَرُوزِيُّ عَنُهُ.

امام زفر بن بذیل کا (کتاب الآثارکا) ایک نسخه ہے، جس کوان سے صرف شداد بن کیم بلخی نے روایت کیا ہے، اسی طرح امام زفر کا (کتاب الآثارکا) ایک نسخه ہے جس کوان سے مضرف ابووہ ہے محمد بن مزاحم مروزی روایت کرتے ہیں۔

امام طبرانی مُنالید (متوفی ۲۰۱۰ هر) نے بھی اس نسخے کی ایک روایت نقل کی ہے، دیکھئے تفصیلا:

امام ابونعیم اصبهانی بیشیر (متوفی ۱۳۳۰ه و) نے امام ابو حنیفه کی جومند تالیف کی ہے اس میں 'شداد بن حکیم عن زفر عن أبي حنیفة '' کے نسخ کے حوالے سے پانچ روایات ذکر کی ہیں جواسی سند سے مروی ہیں۔

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث: ترجمة: شداد بن حكيم ، ج ٢٠ ص ١ ٩٣٠
  - معرفة علوم الحديث: ذكرالنوع الثامن والثلاثين ، ص ١٣٠٠
- المعجم الصغير: باب الحاء ،من اسمه الحسن، ج اص ٢٢٨/ المعجم الأوسط، باب الحاء،من اسمه الحسن، ج ص ص ٣٤٧
  - المسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم: ص١٢٢،١٢١،٩٠١، ٢٢٥،٢٣٠

احمد بن رستہ جو محمد بن مغیرہ کے نواسے ہیں،ان کے پاس ایک سنن تھی ،جس کو وہ اپنے نانامحمد بن مغیرہ سے ،وہ تکم بن ایوب سے ،وہ امام زفر بن مذیل میشند سے اور وہ امام ابو حنیفہ میشند سے روایت کرتے تھے۔

امام ابوالشخ نے یہاں کتاب الآ ٹارکو' السنن ''کے نام سے ذکر کیا ہے ہے، اس لئے اس کتاب میں صرف وہ می احادیث نقل کی گئی ہیں جن کا تعلق احکام فقہ ہے ہے، اس لئے اس کتاب میں صرف وہ می احادیث نقل کی گئی ہیں جن کا تعلق احکام فقہ ہے ہے، اس لئے اس کو باصطلاح محد ثین کتب سنن میں داخل کیا جا تا ہے، امام ابوالشیخ مِیسَیْدُ نے ترجمہ کے متصل بعد اس نیخ کی دوروایا ہے بھی نقل کی ہیں ہام طرانی مِیسَیْدُ نے اس نیخ کی بھی ایک روایت نقل کی ہیں ہام طرانی مِیسَیْدُ نے اس نیخ کی بھی ایک روایت نقل کی ہے، دیکھئے: ۴

صاحبزادے امام یوسف بینید اورآپ کے شاگرد امام عمروبن ابی عمرو بینید نے روایت کیاہے، امام یوسف کی اللہ اور آپ کے شاگرد امام عمروبن ابی عمرو بینید کیاہے، امام یوسف کے روایت کردہ نسخه 'کتاب الآثاد' کاذکرامام عبدالقادر قرشی بینید (متوفی 222هـ) نے کیاہے:

وروى كتاب الآثَار عَن أَبِيهِ عَن أَبِي حنيفَة وَهُوَ مُجَلد ضخم.

امام یوسف نے اپنے والدامام ابو یوسف سے ،اورانہوں نے امام ابوحنیفہ سے کتاب الآ ٹارکوروایت کیا ہے، جوایک ضخیم جلد میں ہے۔ **0** 

یے نسخہ اب مولانا ابو الوفاء افغانی جیلیہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) صدر مجلس احیاء المعارف النعمانیہ، حیدرآ بادد کن کی تھیجے وتحقیق کے ساتھ حجیب چکاہے۔

امام عمروبن ابی عمر و کے روایت کردہ'' کتاب الآثار'' کو علامہ خوارزمی جیالیہ' (متوفی میں امام عمروبن ابی عمر و کے روایت کردہ'' کتاب الآثار'' کو علامہ خوارزمی جیالیہ' اوراس میں میں نسخہ کی اسناد بھی امام ابو یوسف جیالیہ' تک نقل کردی ہے۔ 6

نوٹ: امام ابو یوسف رئے اللہ سے ایک ''کتاب الآثار ''اور دوسرا'' مسند أبسی یہ سوسف ''کانسخہ منقول ہے جس میں امام ابو حنیفہ رئے اللہ سے مروی صرف مرفوع روایات ہیں، آیا یہ دونوں ایک نسخ ہیں یا الگ الگ،اس کے لئے دیکھیں مسانید امام اعظم کے عنوان کے ذیل میں دوسری مسند یعنی مسند امام ابو یوسف کے تت۔

٣...نسخهامام محمر بن حسن شيبانی جيالله (متوفی ١٨٩هـ)

امام محمد مبین امام صاحب کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں،ان کا تعارف بھی امام

€ الجواهر المضية:ترجمة:يوسف بن يعقوب بن إبراهيم، ج٢ ص٢٥٣

€ جامع المسانيد: الباب الثاني، اما المسند الحادى عشر، ج ا ص۸۳

ابوصنیفہ بینیڈے تلامذہ میں گزر چکاہے، کتاب الآثار کے تمام نسخوں میں بیسب سے مشہور، متداول اور مقبول ہے۔

طافظ ابن جَرِعسقلانى بَيُنَافَةُ (مَتوفى ٨٥٢هـ) الى نَنْخ كَتعارف مِين فرمات بين: وَالْمَوُ جُود من حَدِيث أبِي حنيفَة مُفردا إِنَّمَا هُوَ كتاب الآثَار الَّتِي رَوَاهَا مُحَمَّد بن الُحسن عَنهُ. •

امام ابوصنیفہ کی حدیث پر مستقل جو تصنیف ہے وہ'' کتاب الآثار''ہے جس کو آپ ہے امام محد بن حسن نے روایت کیا ہے۔

امام محمد بیشی سے اس نسخے کو ان کے کئی تلاندہ نے روایت کیا ہے ،مطبوعۃ نسخہ امام ابوحفض کبیر اور ابوسلیمان جوز جانی رہنت کا روایت کردہ ہے۔علامہ قاسم بن قطلو بغا بیشی (متوفی ۸۷۹ھ) نے بھی کتاب الآثار کے اس نسخے کا ذکر کیا ہے۔

حاجی خلیفہ بیشائی (متوفی ۱۷۰اھ) نے کتاب الآثار کے عنوان کے تحت اس نسخے کا بھی ذکر کیا ہے،اوراس پرکھی گئی شروحات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ €

علامه كمّانى بينية (متوفى ١٣٨٥ه) ني ان الفاظ مين كتاب الآثار كاذكركيا ب:

وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وأحد

رواة الموطأ وهو مرتب على الأبواب الفقهية في مجلدة لطيفة. ٢

کتاب الآ ثارامام ابو حنیفہ بیانی کے شاگر دامام محمد بن حسن شیبانی سے مروی ہے ، جو موطا مالک کے روات میں سے ایک راوی ہیں ، یہ ایک جلد میں ابواب فقہ یہ کی ترتیب پر

مرتب ہے۔

●تعجيل المنفعة:مقدمة، ج ا ص ٢٣٩ التواجم: ترجمة:محمد بن الحسن،
 ص ٣٨ الكثف الظنون: باب الكاف ،كتاب الآثار، ج ٢ ص ١٣٨٨

الرسالة المستطرفة: 'كتب مرتب على الأبواب الفقهية، ص٢٣

طافظ ابن ججرعسقلانی بیانی (متوفی ۸۵۲ه) نے اس نسخه کاذکران الفاظ میں کیا ہے:
و صله محمد بن الحسن فی کتاب الآثار عن أبی حنیفة. 
علامہ بدرالدین عینی بیانی (متوفی ۸۵۵ه) نے بھی امام محمد بیانی سے مروی کتاب الآثار کاذکر کیا ہے:

رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار. • علامه حلال الدين سيوطى رئيسة (متوفى ١٩١١ه هـ) نے بھى كتاب الآثار كاس نسخ كاذكر كياہے:

وروی محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة. 
شارح مشكوة ملاعلى قارى مُشَالِيْهُ (متوفى ١٠١ه) في الآثار عن أبي متعدد مقامات ير "كتاب الآثار" كاس نسخ كاذكركيا ب:

روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار. ٧

علامه عبدالرحمٰن مبارک بوری مینید (متوفی ۱۳۵۳ھ) نے ''تسحیفۃ الأحو ذي ''میں متعددمقامات پراس نسخے کاحوالہ دیاہے:

#### روى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة. ٥

- ●فتح البارى: كتاب الإكراه ،باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إلخ، ج١٢ ص٣٥٢
  - عمدة القارى: كتاب مواقيت الصلوة ،باب جهر الإمام بالتامين، ج٢ ص ٥١
- سنن ابن ماجه: أبواب ماجاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ص ٢٠١ عاشي نبر ٢٠ كتت ٢٠ مرقاة المفاتيح: كتاب الصلوة ، باب ما على الإمام ج ٣ ص ٨٧٣، ج ٣ ص ٢٣٢١ ٥ تحد فة الأحوذى: أبواب البيوع، باب ماجاء في السلف في الطعام، ج ٣ ص ٣٣٩، ج ١ ص ٢٩٣٨، ج ٣ ص ١ ٩، ج ٣ ص ٢٩٣١، ج ٣ ص ٢٩٣٩، ح ٥ ص ٢٩٣٨

الم اعظم الوصليف بينية كالحدثاندمقام

علامہ جمال الدین زیلعی بھینی (متونی ۲۲ کھ) نے متعدد مقامات میں '' کتاب الاثّار '' کے اس ننخ کا حوالہ دیا ہے:

رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار. •

امام حسن بن زیاد برانید امام اعظم برانید کے جلیل القدر تلاندہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی آب سے کتاب الآ ثارروایت کی ہے، امام موصوف سے اس نسخے کوان کے شاگردامام محمد بن شجاع کی (جن کو بخی بھی کہا جاتا ہے) روایت کرتے ہیں، کتاب الآ ثار کا بینسخہ کتاب الآ ثار کے تمام نسخوں میں سب سے بڑانسخہ ہے، اور اس میں دیگر نسخوں کی نسبت زیادہ احادیث ہیں۔

علامہ خطیب بغدادی بیشیر (متوفی ۲۳ س سے بھی اس نسخہ کی کثرت احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

لمحمد بن شجاع الثلجي عَنِ الُحَسَن بن زياد اللؤلؤي عَنُ أَبِيْ حنيفة روايات كثيرة.

امام محمد بن شجاع کمی نے امام حسن بن زیادلؤلؤ کی ہے،اورانہوں نے امام ابوحنیفہ ہے کہ بن شجاع کمی اور انہوں نے امام ابوحنیفہ ہے کہ بین ۔ 🛈 کمٹر ت احادیث روایت کی ہیں ۔ 🛈

امام حسن بن زیاد بیشتی نے امام ابو حنیفه بیشتی کی مرویات کی تعداد جیار ہزار بتلائی ہے، چنانچہ امام حافظ ابو بحی زکریا بن بحی نیشا پوری بیشته اپنی سند کے ساتھ امام حسن بن زیاد بیشتہ نے تال کرتے ہیں:

كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث ألفين لحماد وألفين لسائر المشيخة.

امام ابوحنیفه میشد کی مرویات کی تعداد جار ہزار ہے، جن میں سے دو ہزار روایات امام حماد میشد سے اور دو ہزار دیگر مشائخ سے مروی ہیں۔

قرین قیاس یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اس ننے میں امام صاحب کی ان تمام مرویات کو جمع کیا ہوگا ،اس لئے بیان خوں سے بڑا ہے، نیز امام حسن بن زیاد مجملت امام صاحب کی روایت کردہ احادیث کے حافظ تھے:

كان حافظالروايات أبي حنيفة. ٣

آ پامام ابوحنیفه کی روایت کرده احادیث کے حافظ تھے۔

امام خوارزمی بیستانے بھی جامع المسانید میں اس نسخہ کی بعض احادیث کوفقل کیا ہے، اور امام حسن بن زیاد نیستانی تک اپنی سند بھی ذکر کردی ہے۔ 🍑

حافظ ابن حجر عسقلانی بیشد نے بھی اس نسخے کا ذکر کیا ہے:

●تاريخ بغداد: ترجمة: الحسن بن زياد اللؤلؤى ، ج اص ٣٢٨ المناقب أبي حنيفة
 للموفق: ج اص ٩٩ الأنساب للسمعاني: باب اللام والواو ، اللؤلؤي، ج الصرفق: ج الص ١٨
 ص ٢٢٠ المسانيد : الباب الثاني، اما المسند السابع، ج اص ١٨



روى عن محمد بن شجاع البلخي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبى حنيفة كتاب الآثار . •

انہوں نے امام محمد بن شجاع بلخی ہے ، انہوں نے امام حسن بن زیاد بیشتہ سے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کتاب الا ثار کوروایت کیا ہے۔

فائدہ: اسان المیزان کے مطبوع شخوں میں بیعبارت اس طرح موجود ہے:

محمد بن إبراهيم بن حسن البغوي روى عن محمد بن نجيح البلخى عن الحسن عن أبي البلخى عن الحسن عن أبي حنيفة كتاب الآثار.

اس عبارت میں تین طرح کی اغلاط ہیں: ا.... مجمد بن ابراہیم بن جیش البغوی کے بجائے محمد بن شجاع کے بجائے محمد بن فلط حجیب گیا۔ ۳۔... حسن بن زیاد اور البی حنیفہ کے درمیان عن محمد بن الحسن کا اضافہ ہو گیا ہے جو یقینا غلط ہے، یہاں یہ اضافہ ہمیں ہے۔ بہر حال ناشر نے یہاں تصحیح کا اہتمام نہیں کیاہے۔ آ

نوٹ: یادر ہے کہ امام حسن بن زیاد بہتائیہ ہے دو نسخے مروی ہیں ، ایک کتاب الآثار کا ،

دوسرا مند الی حنیفہ کا ، اس دوسر ے نسخے میں آپ نے صرف مرفوع روایات کو جمع کیا تھا ،

جس طرح امام ابو یوسف اور امام محمد رہنا ہے ۔ دونوں نسخے مروی ہیں ، جیسا کہ مسانید امام اعظم بہتائے گئے۔

كتاب الآثار كے نسخ كاذكر حافظ ابن حجر بيت نے كيا ہے، جيسا كه 'لسان الميزان'

<sup>◘</sup> لسان الميزان :ترجمة:محمد بن إبراهيم بن حسن، ج٥ ص ٣١

<sup>🛭</sup> ماخوذمع تغییریسیرامام این ماجدا ورعلم حدیث.ص ۱۷۵،۱۷۳

کے حوالہ سے بات گزرچکی ہے، اور''مسند أبي حنیفۃ ''کے نام سے موسوم نسخہ کا ذکر دکتور فواد سیزگین نے کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ اس کا مخطوطہ بغداد کے مکتبۃ الاوقاف میں موجود ہے۔ •

نیز حاجی خلیفہ بھالیہ نے بھی امام حسن بن زیاد جیالیہ کے ''مند ابی حنیفہ' کا تذکرہ کیاہے۔ 6

اور یہ جھی ممکن ہے کہ بید دونوں ایک ہی نسخے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

امام حسن بن زیاد بَیَالَیْ کی کتاب الآ فارکانسخه کی اجله محد ثین کی مرویات میں شامل ہے،

شخ الاسلام حافظ ابن جمرعسقلانی بَیَالیّه (متونی ۱۵۸ه ه) کی مرویات میں بھی یہ نسخہ موجود تھا، اس نسخه کی اسانید و جازات کو محدث علی بن عبد المحسن حنبلی بہیلیہ نیا نہ اور حافظ ابن طولون بُیَالیّه نے ''المفھ سر ست الاو سط' میں، اور حافظ محمر بن یوسف و مشقی بیالیّه نے ''نہ نامیل اور محدث ایوب خلوتی بُیالیّه نے اپنے ''ثبت ''میں اور خاتمۃ الحفاظ ملاعلی عابد سندهی بُیالیّه نے ''حصر الشار دفی اسانید الشیخ اور خاتمۃ الحفاظ ملاعلی عابد سندهی بُیالیّه نے ''حصر الشار دفی اسانید الشیخ محمد عابد ''میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، علامہ زاہد الکوثری بُیالیّه نے ان سب کو محمد عابد ''میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، علامہ زاہد الکوثری بُیالیّه نے ان سب کو محمد عابد ''میں جمع کر دیا ہے، دیکھنے تفصیل :

علامہ زاہد الکوثری میں اسلیم (متوفی اسلام) نے آپ سے مروی ساٹھ روایات کا تفصیلاً ذکر کیا، دیکھئے: ۲

**<sup>●</sup>**تاريخ التراث العربي: ج٣ ص٣٢

كشف الظنون،مسند الإمام الأعظم، ج٢ ص ١٢٨٠

الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع، ص ٢٦ تا ٣٥ الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع: ص ٢٦ تا ٣٨

علامه ابن قیم بیشی (متوفی ا 20 ص) کے پیش نظر بھی بین نظر بھی بین نظر بھی بین نظر بھی بین نظر بھی ایک مشہور کتاب ''اعلام السموقعین ''میں کئی مقام پرآپ کی روایت کردہ اعادیث کو بطور استدلال کے ذکر کیا ہے، مثلاً:''الکذب فی غیر الشہادة ''اس عنوان کے تحت ان سے بیروایت نقل کی:

كتاب الآ ثار كے رجال يركهي كئى كتابيں

طافظ ابن حجر عسقلانى مُنِيَّاتُةُ (متوفى ٨٥٢هـ) نے اس كتاب كے رجال پردوكتابيں لكھى بين "الإيشار بمعرفة رواة الآثار" "تعبجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة".

حافظ ابن جمر مینید "الإیشار بسمعرفة رواة الآثار" کے مقدے میں فرماتے ہیں کہ بعض ساتھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کتاب الآ ثار بروایت امام محمر مینید کے رجال پر کھوں، میں نے ان کی بیدرخواست قبول کی اور حروف جمجی کے اعتبار سے رجال کے احوال کھے، جن اکابرکا تذکرہ" تھذیب الکمال فی اسماء الرجال" میں ہے ان کا صرف نام ذکر کیا کیونکہ تہذیب میں ہرراوی کے حالات تفصیلا موجود تھے اور جن کے حالات نبیل شے اختصار کے ساتھ ان کے حالات اور انکی تعدیل وتو ثیق سے متعلق اقوال مقل کردیے اور میں نے اس کانام" الإیشار بمعرفة رواة الآثار" رکھا۔ 6

الإيشاد كاين خاب محقق سيد كسروى حسن كي تحقيق كے ساتھ ايك جلد ميں دارالكتب

€ إعلام الموقعين: فصل شهادة الزور ،الكذب كبيرة، ج اص ١٥٣

الإيثار بمعرفة رواة الآثار: مقدمة، ص٣٥

العلميه سے١١١١ه ميں حجيب چکاہے۔

حافظ ابن جر بیان کاب میں انہوں نے انمہ اربعہ امام ابوضیفہ ہزو اند رجال الائمة الأربعة " ہے، اس کتاب میں انہوں نے انمہ اربعہ امام ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام الاربعة " ہے، اس کتابوں میں جو رجال ہیں صرف ان کے حالات پر لکھا ہے، حافظ نے اس کتاب میں زیادہ تر استفادہ ابوعبر اللہ محمد بن علی بن حمزہ الحسین الدشقی بیانیہ (متوفی شاب میں زیادہ تر استفادہ ابوعبر اللہ محمد بن علی بن حمزہ الحسب العشرة " ہے کیا ہے، اس کتاب میں صحاح ستہ اور انکہ اربعہ بیانیہ کے رجال کے متعلق حالات تھے، حافظ نے صرف انکہ اربعہ بیانیہ کے حالات کو اللہ سے جمع کیا، چونکہ صحاح ستہ کے رجال سے متعلق حافظ کی دو کتابیں موجود ہیں "تھ ذیب التھ ذیب، تقریب التھ ذیب، تقریب التھ ذیب، حافظ نے ان راویوں کو حذف کردیا جن کا ذکر کتب ستہ کے رجال میں آ چکا تھا، اس لئے دوبارہ ان کے حالات اس کتاب میں انکہ اربعہ کے ان رجال کا تذکرہ سے جن کا ذکر کتب ستہ کے رجال میں آبیں تھا۔ سے جن کا ذکر کتب ستہ کے رجال میں تہیں تھا۔

حافظ نے اس میں علامہ شمس الدین ابو المحاس محمد بن علی بن حسن الحسینی الدشقی (متوفی ۲۵ کے س) کی الاکھمال فی ذکر من له روایة فی هسند الإهام أحمد من الرجال سوی من ذکر فی تھ ذیب الکھال " ہے کچھ دیگر فوا کہ واضافی معلومات بھی اس میں ذکر کی ہیں نیز ان ہے جو مہو ہوئے ہیں ان کی اصلاح کر دی ہے۔

"المتذکر ق" کی معلومات نقل کرنے کے بعد اپنا جو بھی اضافہ کیا ہے اس کو لفظ "قلت" سے ذکر کیا ہے، پوری کتاب حروف مجم پر ہڑی دقیق ترتب سے مرتب کی گئ ہے، سب سے کہا راویوں کو ان کے ناموں کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، پھر کنیت سے مشہور افراد کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ابن فلال ہے مشہور راویوں کا ذکر ہے اور پھر خوا تین کے تراجم ہیں۔

حافظ بینی کی یہ کتاب گرانقدرعمدہ معلومات پر مشمل ہے، حقیقت یہ ہے کہ حافظ کی دو مخترات لیعن ' تقریب التھ ذیب، تعجیل المنفعة بزو ائد رجال الأئمة الأربعة "الی کتابیں ہیں جن میں قرون فاضلہ کے اکثر وبیشتر راویوں کے حالات کا اجمالی تعارف ہوجا تا ہے، اوراس فن کی بڑی مطول کتابوں سے فی الجملہ بے نیاز کردیت ہے، حافظ کی یہ کتاب اب دو (۲) جلدوں میں شیخ اکرام اللہ الداد الحق کی عمدہ تحقیقات سے دار البشائر سے 1991ء میں چھی ہے۔

علامہ ابوجعفر الکتانی ہوئیہ (متو فی ۱۳۴۵ھ) صحاح ستہ اور ائمہ اربعہ کی کتابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ دس وہ کتابیں ہیں جن پر دین اسلام کی مدارہے:

فهذه هى كتب الأئمة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأولى تكمل الكتب العشرة التي هي أصول الإسلام وعليها مدار الدين. •

مافظ ابن جمر مُنالة كي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة "كاذكر مافظ ابن جمر مُنالة كي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة "كاذكر ملاكاتب چلبي مُنالة (متوفى ١٠٦٧ه) نے بھي كيا ہے:

تعجيل المنفعة برواية رجال الأئمة الأربعة يعنى: المذاهب. للشيخ شهاب الدين أبي الفضل: أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى: سنة ٨٥٢هـ، اثنتين وخمسين وثمانمائة.

کتاب الآ ٹار کے رجال پر علامہ قاسم بن قطلو بغا بھیائی متوفی ۵۸۷ھ)نے بھی کتاب الآ ٹار کے رجال پر علامہ قاسم بن قطلو بغا بھی ہے، تلاش بسیار کے باوجود بندہ کواس کتاب کا کوئی نسخہ بیس ملائیکن اس کتاب کا فرکرعلامہ خاوی بھیلیڈ (متوفی ۹۰۲ھ)نے کیا ہے:

● الرسالة المستطرفة: كتب الأئمة الأربعة، أرباب المذاهب المتبوعة، ص٩١

وللذين قاسم الحنفي رجال كل من الطحاوى والموطأ لمحمد بن الحسن والآثار ومسند أبي حنيفة لابن المقرى. •

علامه ابوجعفرالکتانی مبیلیه (متوفی ۱۳۴۵ھ)نے بھی اس نسخه کا ذکر کیا ہے:

وللشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي وهو المسمى: بالإيثار في رجال معاني الآثار . ٢

# كتاب الآثار كي شروحات

ا....ملا کا تب چلیی مبینی متوفی ۷۷ اه ) نے نقل کیا ہے کہ امام طحاوی مبینیا نے کتاب الآ ثار بروایت امام محمد مبینیا کی شرح لکھی ہے:

كتاب الآثار للإمام: محمد بن الحسن وهو مختصر على ترتيب الفقه ذكر فيه: ما روى عن أبي حنيفة من الآثار وعليه شرح للحافظ الطحاوى الحنفي.

۲....شمس الائمه سرحسی میشد (متوفی ۱۸۳۳ه ۱) نے کتاب الآ ثار کے متعلق خودامام محمد ، میشد کی شرح کا حوالہ دیا ہے:

فقد ذكر محمد في شرح الآثار أنه بالخيار إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

س... علامه ابوالفضل محمد عليل بن احمد مِينايي (متو في ٢٠١١هـ ) نے علامه ابوالفضل نور

1 الإعلان بالتوبيخ: كتب رجال الحديث، ص١١٦

الرسالة المستطرفة: كتب في بيان حال الرواة غير الكتب المتقدمة، ص ٢٠٩

 الدین علی بن مردان العمری الموصلی الشافعی بیشیہ کے حالات میں کتاب الآ ثارللا مام محمد پر انکی شرح کا ذکر کیا ہے:

وله تأليفات لطيفة منها شرح كتاب الآثار للامام محمد وشرح الفقه الأكبر للامام الأعظم وله على كل فن تعليقات. •

س... مولانا قیام الدین عبد الباری فرنگی محلی بیشید (متوفی ۱۳۳۴ه) کی ایک نادر تالیف النست النست الله المستخدار علی کتاب الآثار " سے به کتاب رحیم اکیڈی سے شاکع موئی ہے، اس کتاب میں حنفی ند ہب کی تاریخ ، کتب حدیث کی اہمیّت ، اوران کے مراتب ودرجات ، کتاب الآثار کا مرتبہ ومقام ، لفظ الرکی تحقیق ، تعدادا حادیث ، کتاب الآثار میں امام محد کا انداز بیان واستدلال ، بحث جرح وتعدیل ، بحث ارسال حدیث وغیرہ کا ذکر ہے۔

۵.... کقتی العصر علامہ ابوالو فا افغانی صدر إحیاء الـمعاد ف النعمانیة حیدر آباد المدکن بالهند نے کتاب الآ ناری شاندار شرح کھی ہے، تمام روایات کی تحقیق و تخریج ہے، فتم اء کے اختلافات کو بھی نہایت بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے، جامع المسانید اور کتاب الآ نار کے دیگر نتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، دیگر کتب حدیث سے احناف کے دلائل کو باحوالہ ذکر کرتے ہیں، کتاب کے شروع میں (۱۳۹) صفحات پر مشتمل ایک مبسوط مقدمہ ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی نے کا ذکر خیر، امام صاحب کے شیوخ، آپ کے اخلاق، خاوت، تقوی، آپ کی فقہی بصیرت، امام محمد بھی خالات، کتاب الآ نار اور اضلاق، خاوت، تقوی، آپ کی فقہی بصیرت، امام محمد بھی حالات، کتاب الآ نار اور اس کے متعدد نسخے اور انکی نشاند ہی، اہام صاحب کی مسانید کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ نہایت گراں قدر علمی مباحث پر مشتمل ایک عمدہ شرح ہے جو اب دار الکتب العلمیہ سے دو

❶سلك الدور في أعيان القرن الثاني عشر: حرف العين، ترجمة: علي العمرى، ج٣ ص ٢٣١



جلدوں میں چھپی ہے۔

۲....حضرت مولا نامفتی سیدمهدی حسن شاجهان بوری بیشید نهایت تفصیل کے ساتھ ایک مبسوط و محققانه شرح لکھی ہے جس کانام' قلائد الأزهار علی کتاب الآثار'' ہے جو تین ضخیم جلدوں میں ہے ،اس شرح کے متعلق علامہ ابوالوفا افغانی بیشید فرماتے ہیں:

شرحا حسنا لم یو مثله.

بندہ کی ناقص رائے کے مطابق موجودہ کتاب الآ ثار کی شروحات میں اس سے مفصّل و مدل محقق شرح نظر سے نہیں گزری، جامعہ دار العلوم کراچی کی لائبر رہی میں بیشرح موجود ہے، کاش کوئی عالم جونن حدیث، رجال حدیث اور فقہ پر دسترس رکھتا ہواس شرح پر کام کر کے اس کو تحقیق و تخ تا کے ساتھ عمدہ طباعت سے شائع کرے، چونکہ کتاب نایاب مجھی ہے اور نہایت گراں قدر علمی کتاب ہے۔

ک.... نیخ الحدیث حفرت مولا نا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید بھیلیہ کا السمنحت ارشہ میں ہے۔
مسرح کتاب الآثار "ہے یہ کتاب الآ ٹار کا اردوتر جمہ ہاور ساتھ مختصر شرح بھی ہے۔
م.... حفرت مولا نامفتی حفیظ الرحمٰن صاحب مظلیم کی "الأز ها و علی کتاب الآثار" دوخیم جلدوں میں اردوزبان میں مفصل ومدلل شرح ہے، شروع میں تقریبا (۲۵۰) صفحات پر شتمل علم حدیث ہے متعلق نہایت مبسوط مقدمہ ہے، شرح میں حل لغات بھی ہے، تمام اختلافی مسائل کی نہایت مفصل شرح ہے، ہر مسلے کوعوان کے تحت دلائل کے ساتھ کھا ہے، اردوزبان میں کتاب الآ ٹار کی اس قدر مفصل شرح بندہ کی نظر سے نہیں گزری۔
میں معلوم میں معدیق صاحب مظلیم کی اردو زبان میں "روضة الأزهاد شوح کتاب الآثاد" کے نام ہے خضر شرح ہے، اس میں ندکورہ اختلافی مسائل کو دلائل کے ساتھ کھا ہے، جس صحالی یا تابعی سے روایت مروی ہے باحوالہ اختصار کے کو دلائل کے ساتھ کو دلائل کے ساتھ کو اللہ اختصار کے کو دلائل کے ساتھ کو اللہ اختصار کے کا م

الم اعظم الوصيف بينية كامد ثانه مقام

ساتھ ان کے حالات بھی لکھتے ہیں، حل لغات ، مصادراور مراجع کا بیان بھی ہے، (۲۳۲) صفحات پر شتمل بیشرح مکتبہ جامعہ بنور ریہ ہے چھپی ہے۔

كتاب الآ ثار كے متعلق عبد الله بن مبارك منظم كى رائے

امیرالمومنین فی الحدیث عبدالله بن مبارک بینید (متوفی ۱۸۱ه) فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ بین کیا ہے جو وسیع العلم ابوحنیفہ بینید نے کتاب الآثار کو تقد اور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیع العلم اور عمدہ مشائخ شے:

روى الآثار عن نبل ثقات غزار العلم مشيخة. •

حافظ ابن حجر عسقلانی بینید (متونی ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں کہ امام اعظم بینید کی احادیث میں سے کتاب الآ ٹارموجود ہے جسے محمد بن حسن بینید نے روایت کیا ہے:

والموجود من حديث أبي حنيفة مفردا إنما هو كتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عنه. ٢

كتاب الآثار كے متعلق عبدالله بن منارك و اللہ كاشعار

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک بینیدجن کے ترجمه کا آغاز امام ذہبی بینیدان القابات کے ساتھ کرتے ہیں:

عبد الله بن المبارك بن واضح الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، فخر الممجاهدين، قدوة الزاهدين، التاجر السفار صاحب التصانيف النافعة، والرحلات الشاسعة.

یمی عبدالله بن مبارک بیشدام ابوصنیفه بیشد کے متعلق فرماتے ہیں:

• مناقب أبي حنيفة: ج٢ ص ١٩١ التعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة:
 • مقدمه، ج١ ص ٢٣٩ تذكرة الحفاظ: ترجمة: عبدالله بن المبارك، ج١ ص ٢٠٢

سعيد المروزى قال سمعت ابن المبارك يقول:

إمام المسلمين أبو حنيفة

كآثار الزبور على الصحيفة

ولا بالمغربين ولا بالكوفة •

لقد زان البلاد ومن عليها

بآثار وفقه فى حديث

فما في المشرقين له نظير

عبدالله بن مبارك مُنالله حمد الآثار كمتعلق فرمات بين:

كطيران الصقور من المنيفة

ولا بالمشرقين ولا بكوفة 6

روى آثاره فأجاب فيها

ولم يك بالعراق له نظير

انہوں نے آ ٹارکوروایت کیا تو ایسی بلند پرواز دکھائی کہ جیسے شکاری پرندے بلندمقام پر پرواز کررہے ہوں ،سونہ عراق میں ان کی کوئی نظیرتھی نہ مشرق ومغرب میں اور نہ کوفہ میں۔

## اسنادِ حدیث اس امت کی خصوصیات میں سے ہے

طلبِ اسناداس امت کی خصوصیت ہے جنہوں نے حدیث ِرسول مُنَافِیْم کی حفاظت اور دین کو محفوظ کرنے کے لئے اس کا اہتمام کیا، دنیا میں کوئی قوم الی نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی ورسول کی ہدایتوں کو یا دین کی حفاظت کے لئے اس قدر اہتمام کیا ہو جتنا کہ اس امت نے کیا ہے۔

ا....امام ابو بکرمحمد بن احمد بینید (متوفی ۲۲۴ه) فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بینی کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اس امت کوعنایت فرما ئیں جو کہ ان سے پہلے کسی امت کے باس نہیں ،اسناد،انساب،اعراب یعنی یہ تین علوم کسی اورامت کے پاس نہیں تصوائے اس امت کے:

اخبار أبي حنيفةو أصحابه: ذكر ماروى من الشعر في مدح أبي حنيفة، ص ١٩

🗗 مناقب أبي حنيفة: ج٢ ص ١٩٠

بلغنى أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. •

۲....امام ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری بینید (متوفی ۲۷۱ه) فرماتے ہیں کدامتوں میں سے کسی امت کے پاس بھی اسناد نہیں جس طرح کہ اس امت کے پاس ہے:

وليس لامة من الامم إسناد كإسنادهم، يعنى هذه الامة. ٢

"....امام ابوحاتم رازی مُرَاثِیْ (متوفی ۱۷۷ه) فرماتے ہیں کہ حضرت آدم عَلِیّا ہے لئے است کی کو کی اللہ کا میں کہ حضرت آدم عَلِیّا ہے کے کراب تک کوئی امت الی نہیں ہے جوابیخ نبی کے آثار کی حفاظت اس طرح کرتی ہو جس طرح کہ بیامت کرتی ہے:

لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. ٢

ہم.... شخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ بیشیر (متوفی ۲۸ کھ) فرماتے ہیں کہ علم الاسناداور روایت الیی خصوصیت ہے جواللہ تعالی نے امت محمد بیکو خاص عنایت کی ہے، اس کو درایت کے لئے سیرھی بنایا، پس اہل کتاب کے پاس کوئی اسناد نہیں ہے، علم اسناد (اس امت پر) اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑاا حسان ہے:

وَعِلْمُ الْإِسْنَادِ وَالرَّوَايَةِ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ سُلَّمًا إِلَى الدِّرَايَةِ.فَأَهُلُ الْكِتَابِ لَا إِسْنَادَ لَهُمُ ... وَإِنَّمَا الْإِسْنَادُ لِمَنْ أَعْظَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنَّةِ. 

الْإِسْنَادُ لِمَنْ أَعْظَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنَّةِ. 

• الْإِسْنَادُ لِمَنْ أَعْظَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنَّةِ.

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ج٢ ص ٢ ا م ٢ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أقوال الأئمة في هذاالعلم، ج١ ص ٢ ١ م ٢ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أقوال الأئمة في هذاالعلم، ج١ ص ٢ ٢ ١ كتاريخ مدينة دمشق: ترجمة: عبدالله بن عبدالكريم أبو زرعة الرازي، حمد ص ٣٠ ص ٣٠ مجموع الفتاوى: مقدمة: ج١ ص ٩

۵....شارح مشکوۃ ملاعلیٰ قاری میں (متوفی ۱۰۱هه) فرماتے ہیں کہاس امت کی عمدہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اسناد کا حامل ہونا ہے:

أصل الْإسناد خصيصة فاضلة من خَصَائِص هَذِه الْأمة. •

محدثينِ عظام كى نظر ميں سندجيديث كى اہميت

امام ابن سیرین میسینی (متوفی ۱۱۰ه) فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ دین ہے لہذا یہ دیکھوکہتم بیدین کس سے لےرہے ہو:

هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها. 3

امام سفیان توری پیشلی (متوفی ۱۲۱ه) اسناد کومومن کے ہاتھ میں بمنزلہ قبال کرنے والے کے ہاتھ میں بمنزلہ قبال کرنے والے کے ہاتھ میں تلوار سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسناد مومن کا ہتھیار ہے جب اس کے یاس ہتھیار ہی نہ ہوتو وہ کس طرح لڑے گا:

الْإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّينِ وَ لَوُلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ: مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. 
الْمِ الْجِرِحِ والتعديل يحيى بن سعيد قطان رَيِناتُ (متوفى ١٩٨ه) فرمات بين كه حديث المام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد قطان رَيِناتُ (متوفى ١٩٨ه)

- شرح نخبة الفكر للقاري: العلو المطلق، ص ١١ ٢
- 🕻 الجرح والتعديل: الأخبار أنها من الدين، ج٢ ص١٥
- شرف أصحاب الحديث : الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، ص اسم
- شرف أصحاب الحديث: الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، ص اسم

کی طرف دیکھنے سے پہلے سند کی طرف دیکھوا گر سند صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے ور نہ اگر سند صحیح نہ ہوتو حدیث ہے دھو کہ نہ کھانا:

لا تسطروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. •

امام بخاری بین استاذ امام علی بن مدینی بین استه (متوفی ۲۳۳ه) فرماتے بیں که راویان حدیث کی معرفت نصف علم ہے، اس لئے کہ حدیث سند اور متن کے مجموعے کا نام ہے، اور سند کا مطلب راویان حدیث ہوتا ہے لہذاان کی معرفت نصف علم ہے:

معرفة الرجال نصف العلم لان الحديث سند ومتن والسند عبارة عن الرواة فمعرفتهم نصف العلم.

# محدثین کرام کے ہاں اسنادعالی کامقام

علوسندا کی محدث کے لئے قابل فخر اعزاز ہے، کیونکہ سند جتنی عالی ہوگا تناہی اس کے رسول اللہ منافی ہوں گے تو اس سند میں خطاء اور نسیان کے احتمالات کم ہوں گے ، جس قدر وسائط زیادہ ہوں گے تو اس میں خطاء ورنسیان کے احتمالات کم ہوں گے ، جس قدر وسائط زیادہ ہوں گے تو اس میں خطاء کے احتمالات نسیا نایا عمد ازیادہ ہوں گے ، اس بناء پر محدثین کرام اس کے حصول کے لئے انتہائی مشقت برداشت کر کے دور دراز مقامات کا سفر کرتے تھے اور طلب علو کا بڑا اہتمام کرتے تھے ، بلکہ یہ نسبت صحابہ کرام سے چلی آر ، بی ہے، چنانچہ حضرت ابو ابوب انصاری ڈائٹو اور حضرت جابر بن عبداللہ دائٹو کا واقعہ محض ایک حدیث کی معلومات کے لئے کا فی مشہور ہے:

◘تهذيب الكمال:أقوال الأئمة في هذه العلم، ج اص ١٦٥

۵ المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي، ص ۳۲۰

حضرت ابوابوب انصاری کا واقعہ متعدد طرق کے ساتھ خطیب بغدادی پیسیا (متو فی سیسیا) متوفی سیسیا (متوفی سیسیا) نے تقل کیا، دیکھئے: •

حضرت جابر بن عبدالله رفائيّ کا واقعہ خطیب بغدادی رئیاتیّ نے مذکورہ بالا کتاب میں نقل کیا ہے، نیزامام بخاری رئیاتیّ (متوفی ۲۵۱ھ) نے بھی اس واقعہ کوقل کیا ہے، دیکھے: ﴿
اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رفائیّ جنہوں نے زندگی آپ خابیّ کے صحبت میں گزاری اور آپ سینول میں محفوظ کیالیکن اس کے باوجود صرف ایک آپ کے سینول میں محفوظ کیالیکن اس کے باوجود صرف ایک حدیث کے لئے انہوں نے کسی قدر طویل اسفار کئے ، جب کہ اس وقت سفر کے لئے کوئی آرام دہ سہولیات بھی موجو دنہیں تھیں ،اس سے جہاں صحابہ کرام کی آپ خابیٰ آپا کے ارشادات سے مجال صحابہ کرام کی آپ خابیٰ کے ارشادات سے محبت وکن کا اندازہ ہوتا ہے وہیں علوسند کے لئے سفر کا مندوب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ امام احمد بن ضبل رئیانی (متوفی ۲۳۱ھ) فرماتے ہیں:

طلب علو الإسناد من الدين. ٣٠

علوسند کا طلب کرنا دین کا حصہ ہے۔

محدث کبیرامام حاکم نیسابوری میشیر متوفی ۴۰۰۵ ها فرماتے ہیں:

طلب الإسناد العالى سنة صحيحة. ٢

اسنادعالی کی طلب سنت صحیحہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی ٹھٹئے کے تلامذہ آپ سے احادیث سننے کے باوجود مدینہ منورہ کاسفر کرتے اور وہاں جا کر حضرت عمر رٹی ٹھٹئے سے حدیثیں دوبارہ سنتے تھے، بیصرف علوسند کے لئے وہ کوفیہ سے مدینہ کا طویل سفر کرتے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن صنبل میں نیڈ فر ماتے ہیں:

الرحلة في طلب الحديث: ١١٨ تا ١٢٢ كالأدب المفرد: باب المعانقة:
 ص٣٣٧ ، رقم الحديث: ٩٤٠ كالرحلة في طلب الحديث: ص٩٩

معرفة علوم الحديث :النوع الأول، ص٥

طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنُ سَلَفَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبُدِ اللَّهِ كَانُوا يَرُ حَلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ • .

ا سنادعا لی کی طلب سلف کی سنت ہے ،اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیڈیا کے تلامذہ (آپ سے احادیث سننے کے باوجود) کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے اور حضرت عمر رہائیڈیا سے علم حاصل کرتے اور حدیثیں (دوبارہ) سنتے تھے۔

امام الجرح والتعديل حافظ بحيى بن معين بينية (متوفى ٢٣٣هه) ہے مرض الوفات ميں تحمی نے پوچھا آپ کی کیاخوا ہش ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ گھر خالی ہواور سند عالی ہو:

أَنَّ يَـحُيَى بُنَ مَعِينٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: مَا تَشُتَهِى؟ قَالَ: بَيُتٌ خَالِي، وَإِسْنَادٌ عَالِي. ۞

سندعالى اورسندنازل

سند عالی اس سند کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی تعداد دوسری سند کے مقابلے میں (جس سے وہی روایت مروی ہو) کم ہو۔

سند نازل اس سند کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی تعداد دوسری سند کے مقابلے میں (جس سے وہی روایت مروی ہو) زیادہ ہو۔

علامہ بیقو نی بیشیر متوفی ۱۰۸۰ھ) شعری صورت میں عالی اور نزول کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں:

وَكُلُّ مَا قَلَّتُ رِجَالُهُ عَلاَ ... وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِيْ قَدْ نَزَلا ﴿

- ❶ الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: من مدح العلو و ذم النزول، ج ا ص١٢٣
  - همقدمة ابن الصلاح: النوع التاسع والعشرون، ص٢٥٦
    - المنظومة البيقونية: ص٩، شعرنمبر:١٨٠

ہروہ روایت جس میں راویوں کی تعداد کم ہووہ سندعالی ہے،اوراس کی ضد ( یعنی جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہو)وہ سند نازل ہے۔ایک مثال سے سند عالی اور نازل کے درمیان فرق سمجھیں:

یہی روایت امام احمد بن طنبل بیشیانے اپنی کتاب 'مسند أحمد'' میں اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: ساتھ روایت کی ہے:

حدثنا سفيان قال:حدثني عبدالله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الولاء وعن هبته. ٢

امام ابو حنیفہ مُیالیّہ کی سند میں دورادی ہیں یعنی عطاء بن بیار مُیالیّہ اور عبداللّہ بن میں الله بن ویزاد مُیالیّه بن میں الله بن ویزاد مُیالیّه بن مرد والیّه بن ویزاد میں اوی ہیں ،سفیان مُیالیّه بن مردوالیّه ابرام ابوحنیفه مُیالیّه کی جوسند ہاں میں راوی دو ہیں اس لئے یہ سندعالی ہے ،ادرامام احمد مُیالیّه کی سند میں راری تین ہیں اس لئے یہ سندنازل ہے۔

فقہاء کرام اورائکہ صحاح سنہ میں امام اعظم میں الله میں مسندسب سے عالی ہے امام ابوحنیفه مُیالیّه کوفقہاء کرام اورائکہ صحاح سنہ پردوطرح کا انتیاز حاصل ہے،ایک یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں ، جب کہ فقہاء کرام اوراز باب صحاح سنہ میں کوئی امام بھی تابعی ہیں ہے۔ ہے کہ آپ تابعی ہیں ، جب کہ فقہاء کرام اوراز باب صحاح سنہ میں کوئی امام بھی تابعی ہیں ہے۔ ہے کہ آپ تابعی ہیں ، جب کہ فقہاء کرام اوراز باب صحاح سنہ میں کوئی امام بھی تابعی ہیں میں آپ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ہ

<sup>●</sup> جامع المسانيذ: ج٢ ص١٤/ عقود الجواهر المنيفة: ج٢ ص٠٠٠

كمسند أحمد: مسند عبدالله بن عمر، ج ٨ ص ٢٥ ١، رقم الحديث: ٣٥٦٠

مفتاح السعادة ومصباح السيادة:أبو حنيفة نعمان بن ثابت، ج٢ ص ١٤٥

آپ کے تابعی ہونے میں وہی شخص شک کرے گا جو بقول علامہ عینی میشند (متو فی ۸۵۵ھ)کے وہ جاہل ہوگایا حاسد ہوگا:

كان أبو حنيفة، رضى الله عنه، من سادات التابعين، رأى أنس بن مالك ولا يشك فيه إلا جاهل وحاسد.

امام صاحب کو دوسراا متیازیه حاصل ہے کہ آپ کی سندسب سے عالی ہے، اور آپ کو رسول اللہ منافیظ ہے، اور آپ کو رسول اللہ منافیظ سے بیک واسطة تلمذر کھنے کا شرف حاصل ہے بینی آپ کی سب سے عالی روایات وحدانیات ہیں، جب کہ ائمکہ متبوعین اور ارباب صحاح ستہ میں بیشرف کسی کو حاصل نہیں۔

ائمہ اربعہ میں امام شافعی مُنِیْ (متوفی ۱۰۲ه) اور امام احمد بن صنبل مُنِیْ (متوفی ۱۲۳ه) کی احادیث میں سب سے عالی روایات ثلاثی (بعنی جس مین تین واسطے ہوں) ہیں۔امام مالک مُنیایی (متوفی ۱۷۹ه) چونکہ تبع تابعین میں سے ہیں اس لئے ان کی احادیث میں سب سے عالی روایات ثانی (بعنی جس میں دوواسطے ہوں) ہیں۔ امام احادیث میں سب سے عالی روایات ثانی (بعنی جس میں دوواسطے ہوں) ہیں۔ امام بخاری مُنیاییی (متوفی ۱۵۲ه) امام ابو داؤد مُنیایی (متوفی ۱۵۲ه) امام تر ذی مُنیایی (متوفی ۱۵۲ه) امام تر ذی مُنیایی (متوفی ۱۵۲ه) امام ابن ماجه مُنیایی (متوفی ۱۵۲ه) کی احادیث میں سب سے عالی روایات ثلاثی ہیں۔جبکہ امام سلم مُنیایی (متوفی ۱۲۲ه) اور امام نسائی مُنیایی (متوفی ۱۲۵۳ه) کی احادیث میں سب سے عالی روایات رباعیات (بعنی جس میں چارواسطے ہوں) ہیں۔

ائمہ صحاح شتہ میں ہے کسی سے بھی وحدانی یا ثنائی روایات مروی نہیں ہیں ،جبکہ امام صاحب سے بید دونوں مروی ہیں ،امام صاحب کی وحدانیات پر کباراہل علم نے بقاعدہ اجزاء تصانیف کئے ہیں (جن کا ذکر ان شاء اللہ آئے آئے گا) اور امام اعظم ہیں ہیں گئا کیات تو

 <sup>◘</sup> مغاني الأخيار: القصل الثالث فيمن رأى أبو حنيفة من الصحابة، ج٣ ص١٢٢

نهایت کثرت کے ساتھ موجود ہیں ،آپ سے مروی ثنائی روایات تحقیق وتخ تا کے ساتھ اس کتاب میں ملاحظہ فرما کیں "الإمام الأعظے أبو حنيفة والشنائيات في مسانيده"

إسناده متصل عال. •

اس حدیث کی سند متصل اور عالی ہے۔

امام ممس الدین یوسف بن خلیل صبلی مینید (متوفی ۱۲۸ه) نے آپ کی عالی السند روایات کو معوالی الإمام أبي حنیفة "كنام سے جمع كیا ہے۔ بير كتاب د كتور خالد عواد كي تحقیق كے ساتھ دارالفر فوردمشق سے ۱۳۲۲ھ میں طبع ہو چکی ہے۔

ا....وحدانيات

جس سند میں راوی اور آپ مُنَاتِیَاً کے درمیان صرف صحابی کا واسطہ ہو۔

۲....ثائيات

جس سندمیں راوی اور آپ منگاتیا کے درمیان صحابی اور تا بعی (یعنی دورُ واق) کا واسطہ ہو۔

س....ثلاثیات

جس سند میں راوی اور آپ مَنْ اللَّهُمْ کے درمیان صحابی، تابعی اور شع تابعی (لیعنی تین رُواۃ) کاواسطہ ہو۔

◘تذكرة الحفاظ: ترجمة: القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم، ج ا ص٢١٥

## محدثین کے پاس سب سے اعلیٰ اسانید ثلاثیات ہیں

یہ بات بڑی اہم ہے کہ امام مالک بیشنی کی ثنائیات کے علاوہ جتنے بھی محدثین کی کتب دستیاب ہیں ان سب کی اعلیٰ اسانید ثلاثیات ہیں۔امام سخاوی بیشنی (متوفی ۹۰۲ھ) کی درج ذیل تحقیق کامطالعہ کریں۔وہ لکھتے ہیں:

امام ما لک بھینے کی سب سے اعلیٰ اسانید دو واسطوں سے تنائیات ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن صبل رہوں سے کثر احادیث تین واسطوں سے مروی ہیں جنہیں اصطلاح حدیث میں ثلاثیات کہتے ہیں، یہی ثلاثیات امام بخاری رہوں ہیں۔ ایکس (۲۲)، امام ابو داود اور ترفدی رہوں سے ایک ایک جب کہ امام ابن ماجہ رہوں ہیں۔ داود اور ترفدی رہوں سے ایک ایک جب کہ امام ابن ماجہ رہوں ہیں، اس سے کم واسط امام سلم اور نسائی رہوں کی سب سے اعلیٰ اسانید چار واسطوں سے ہیں، اس سے کم واسط سے ان کی کوئی حدیث ہیں ہے ، انہیں اصطلاح حدیث میں رباعیات کہاجا تا ہے۔ اس مذکورہ کتب کے علاوہ بعض دیگر کتب حدیث میں بھی بیمیوں ثلاثیات موجود ہیں، ذیل میں ان کی تحقیق ملاحظہ کریں:

ا....امام شافعی بِنَالَتُ (متوفی ۴۰ هر) مدمروی ثلاثی روایات امام شم بن ادریس الثافعی بِنالَتُ کامند میں سنتالیس (۲۷) ثلاثی احادیث مروی بیں وهسب کی سب اس سند سے مروی بین: مالک بن أنس عن نافع مولی ابن عمر عن النبی علی الله بن عمر عن النبی الله بن عمر عن النبی علی الله بن عمر عن النبی علی الله بن عمر عن النبی الله بن عمر عن الله بن عمر عن الله بن عمر عن الله بن عرب الله بن عمر عن الله بن عمر عن الله بن عرب الله بن عمر عن الله بن عرب الله بن عمر عن الله بن عرب الله بن الله بن عرب الله بن الله بن عرب الله بن الله بن عرب الله بن الله بن عرب الله بن الله بن عرب الله بن عرب

امام ثنافعی رئینی سے مروی تمام ثلاثیات کو حافظ ابن حجر عسقلانی رئینی (متوفی ۱۵۲ھ) فئی اللہ الذهب فی ما رواہ الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر " فی ما رواہ الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر " میں درج کیا ہے، اس میں حافظ ابن حجر بینید نے ایک سوپانچ (۱۰۵) روایات کوذکر کیا ہے۔

Фفتح المغيث بشرح ألفية الحديث: العالي و النازل، ج٣ ص ١ ٣٣

۲....ابوداود طیالسی میشیر متوفی ۴۰ه ۵) سے مروی ثلاثی روایات امام ابوداو دسلیمان بن داو دالطیالسی کی مسند میں بھی ثلا ثیات موجود ہیں ،ان ثلا ثیات کو بعنوان كتاب "الشلاثيات المنتقاة من مسند أبي داود الطيالسي " مين جمع كيا گیا ہے، کیکن کتاب کی عدم دستیا بی کے باعث ان کا عدداور مؤلف کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔ ٣...احمد بن حنبل عن متوفى ١٣٢ه ) يعيمروى ثلاثى روايات امام احمد بن حنبل منه کی مند میں دیگر ائمہ حدیث کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں ثلاثیات ہیں، یہاں تک کہان کاعدد تین سو(۳۰۰) سے تجاز وکر چکا ہے۔کل ثلاثیات مند احد کا سیح شارد شوار ہے۔ کسی محقق نے کہا ہے کہ منداحد میں تین سوسینتیں (۳۳۷) ثلاثیات ہیں،کسی نے کہا کہ تین سوتر یسٹھ (۳۲۳)اورکسی کا قول تین سواکتیس (۳۳۱) کا ہے۔ بعض ائمہ نے ثلاثیات احمد کی علیحدہ تخریج بھی کی ہے ان میں محب الدین اساعیل بن عمر بن ابی بکر المقدس (متو فی ۶۱۳ هه ) اور ضیاءالدین ابوعبدالله محمد بن عبدالوا حدین احمه المقدى (متوفى ١٣٣٣ هـ) شامل ہیں۔متاخرین میں خصوصاً امام سفارین (متوفی ١١٨٨هـ) ن 'شرح ثلاثیات مسند الإمام أحمد ''كنام سے كتاب مين تمام ثلاثیات احمد كو تخ تج کیاہے اور ان کی شرح کی ہے۔

۵....امام دارمی عینیا (متوفی ۲۵۵ هه) سے مروی ثلاثی روایات امام عبد الله بن عبد الرحمٰن الداری کی سنن میں پندرہ (۱۵) ثلاثیات ہیں جہ ان ثلاثیات دارمی کوابوعمران عیسی بن عمر بن العباس السمر قندی اور عفیف محمد بن نورالدین الایجی نے جمع کیا ہے۔

٢...امام طبرانی میشد (متوفی ۲۰۳۰ه) میمروی ثلاثی روایات

امام سليمان بن احرالطبر انى كى المعجم الصغير "مين تين ثلاثيات بيلفدكوره بالاتمام كتب حديث مين ثلاثيات كو باقى احاديث سے اعلى اور افضل كر دانا جاتا
ہے ۔ محدثين كى ان ثلاثى احاديث كے بارے مين معلومات حاصل كرنے كے ليے امام
سخاوى مُرَالَيْ كَى الله الله عليث "امام سيوطى مُرَالَيْ كى السدريب الراوي "،امام
سفار ينى كى "نسرح ثلاثيات مسئد الإمام أحمد "، محد بن جعفرالكانى مُرَالَيْ كَالله كا المحديث "المرسالة المستطرقة "،علامنواب صديق حسن خان القنو جى مُرَالله كى "المحطة في ذكر المصحاح الستة"،اشرف عبدالرحيم كى "الشلاثيات في المحديث النبوي "اورخصوصا عفيف محمد نورالدين الا يجى كارساله "النالاثيات" ملاحظة فرما مين الدين الا يجى كارساله "النالاثيات" ملاحظة فرما مين -

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام تریزی، امام ابوداود، امام انسانی، امام ابن ماجه، امام ابوداودالطیالسی، امام عبد بن حمید، امام دارمی اورامام طبر انی پیشش سمیت کسی بھی اجل محدث اورامام فی الحدیث کے پاس ثلا ثیات سے کم واسط کی کوئی ایک بھی حدیث نہیں۔ اس لحاظ سے امام مالک کوان پرفوقیت حاصل ہے کہ ان سے دو واسطوں سے ثنائیات مروی ہیں۔ گویا نامور محدثین میں صرف عالم دار البحر ت امام مالک واحد شخصیت ہیں جن سے کم از کم دو واسطوں سے احادیث رسول شائی کے اس جی اس کے امام مالک واحد شخصیت ہیں جن سے کم از کم دو واسطوں سے احادیث رسول شائی کے امروی ہیں۔

امام اعظم عنيا المسيم وي و حداني ، ثنائي اور ثلاثي روايات

مندرجہ بالانفصیلی بحث سے بیمعلوم ہو گیا کہ امام مالک کے علاوہ کل محدثین کے پاس تین واسطوں سے کم سند سے کوئی بھی حدیث نہیں ،توبیہ بات بڑی خوش کن اور قلبی اطمینان کا باعث ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ بڑالتہ کوصرف ایک واسطہ سے حدیث رسول مُؤاثیرًا حاصل ہے۔ گویا امام اعظم ابوحنیفہ کے بعد روئے زمین پر کوئی بھی ایسا محدث نہیں جس کو نبی اکرم مُؤاثیرًا سے اقر بطریق یاسب سے چھوٹی سندایک واسطہ سے ہو۔ انکہ حدیث اور فقہاء میں سے بیشرف صرف امام اعظم ابوحنیفہ بڑالتہ کو حاصل ہے۔

صحابہ کرام نتائی سے براہ راست روایت کرنے کے سبب سے بی اکرم نتائی اور امام ابو صنیفہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ اصول حدیث میں ایک واسطے سے روایت ہونے والی حدیث کواصطلاحاً ''وحدان' اور ''احادی'' کہا جاتا ہے۔ نیز امام اعظم نیائی سے جس قدر کثر ت کے ساتھ شائیات اور ثلا ثیات مروی ہیں وہ کی اور امام سے نہیں ہیں، صرف تین کتب حدیث میں امام اعظم نیائی سے مروی ثائیات کی تعداد پانچ سوچھ (۲۰۵) میں سے ۔''جامع المسانید ''میں تین سوچھ اسٹھ (۳۲۲)''کتاب الآثار للإمام أبي سوسف ''میں اکیائی (۱۸)''کتاب الآثار للإمام محمد ''میں انسٹھ (۵۹) روایات کو سولا ناعبد العزیز بی سعدی نے ''الام ام بیں ۔ امام اعظم نیائی روایات کو مولا ناعبد العزیز بی سعدی نے ''الام ام الأعظم نیائی روایات فی مسانیدہ ''عمدہ تحقیق وی تحکی سعدی نے ''الام ام الأعظم اُبو حنیفة و الثنائیات فی مسانیدہ ''عمدہ تحقیق وی تحکی ساتھ آپ کی شائی روایات بحت کردی ہیں۔

 (۵۰۶)روایات مروی ہیں،اس کے باوجود بعض متعصّب اور متشددیہ کہتے نہیں تھکتے کہ آپ سے صرف سترہ (۱۷)احادیث مروی ہیں۔

#### علوٌ سند

محدثین میں علوسند ہمیشہ ایک قابل فخر چیز مجھی گئی ہے کیونکہ روایت میں جس قدر واسطے کم ہوں گے ای قدر آنخضرت منظینے سے قرب زیادہ ہوگا، نیز قلت رواۃ کی بناء پران کی جھان بین کم کرنا پڑتی ہے اور خطاونسیان کا احمال بھی کم ہوجا تا ہے، اس لئے اہل فن کے خزد کیے صحت اور علوا سناد کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اور کسی چیز کانہیں ہوتا ،اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین کے تذکرہ میں علوا سناد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ خاص خاص ائمہ کی عالی اسانید کوتو علماء نے مستقل اجزاء میں علیحدہ مدوّن کردیا ہے۔ •

# امام اعظم وشالله كي وحدانيات

ائمہ اربعہ بینینی میں چونکہ تابعی ہونے کا فخر صرف امام اعظم بینینی کو حاصل ہے اور یہ وہ فخر ہے کہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی بینینی امام حا حب بینینی کے معاصرین میں سے کسی کو نفیز ہے کہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی بینینی امام حاصل ہے کہ ان کو بارگاہ رسالت سے نفیس بہیں ہوا، امام ابو حنیفہ بینینی کو بیرخاص شرف حاصل ہے کہ ان کو بارگاہ رسالت سے براہ راست صرف بیک واسط تلمذ حاصل ہے، امام صاحب کی ان روایات کو جو آ پ نے صحابہ سے نی بین ان کواحادیات یا وحدانیات کہتے ہیں۔

## امام اعظم مشيد كي صحابه سے روايت

حضرت انس بن ما لک ر النفی کے من وصال میں اختلاف ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی معنی متوفی ۸۵۲ھ) نے وہب بن جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس ر النفیز کا وصال

🛈 امام ابن ماجبه اورعلم حدیث بش ۱۱۵

(۹۵ھ) میں ہواہے:

وقال وهب بن جرير عن أبيه: مات أنس ٩٥هـ. ٥

مشہور (۹۳ ھ) ہے،حضرت انس رُٹائٹو کی زندگی میں امام صاحب رُٹائٹو بار ہا بھرہ گئے تھے اس لیئے اس بات کا کوئی ازکار نہیں کرسکتا کہ امام ابو حنیفہ رُٹِائٹو نے حضرت انس رُٹائٹو سے ملا قات نہیں کی، یعنی امام ابو حنیفہ رُٹِائٹو کی رؤیت بالا تفاق ثابت ہے، حضرت انس رُٹائٹو کی وفات کے وقت امام ابو حنیفہ رُٹیائٹو کی عمر (۱۳) سال تھی۔

امام کردری میشید (متوفی ۸۲۷ھ) فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام ڈی کئی ہے۔ ملاقات کا انکار کیا ہے، اوران کے شاگردوں نے اس بات کو صحح اور سندوں کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ ثابت کرنے والی روایت نفی کرنے والی روایت نفی کرنے والی روایت ہے تا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ثابت کرنے والی روایت نفی کرنے والی روایت سے اولی ومقدم ہوتی ہے:

قال الكردرى: جماعة من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة، وأصحابة المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة، وأصحاب المحدثين أعرف بأحواله منهم، والمثبت العدل العالم أولى من النافي.

علامہ بدرالدین عینی رئے اللہ (متوفی ۱۵۵ه می) حضرت عبداللہ بن ابی اونی رٹائٹؤ کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اونی رٹائٹؤ ان صحابہ رٹنائٹؤ میں سے ہیں جن کی امام ابو حنیفہ رئے اللہ نے زیارت کی ، اور ان سے روایت کی ، قطع نظر کرتے ہوئے منکر متعصب کے قول سے ، امام ابو حنیفہ رئے اللہ کی عمراس وقت سات (۷) سال کی تھی کیونکہ تھے قول ہے ، امام ابو حنیفہ رئے اللہ کا میں ہوئی ، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ قول ہے ہے کہ وال دے اسی (۸۰ می میں ہوئی ، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ قول ہے ہے کہ اسی میں ہوئی ، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ میں ہوئی ، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ

• تهذيب التهذيب: حرف الألف، ترجمة: أنس بن مالك، ج اص٢٦٣

الشرح مسند أبي حنيفة: ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن، ص ا ٥٨

آپ کی پیدائش ستر (۵۷ه) میں ہوئی ،اس قول کی بناء پراس وقت آپ کی عمر سترہ سال کی سترہ سال کی عمر سترہ مال کی عمر ستور کا سن ہے، اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک صحابی کسی شہر میں رہتے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں ایساشخص ہوجس نے اس صحابی کو خدد یکھا ہو؟ اس بحث میں امام اعظم میں نظم میں است معتبر ہے کیونکہ وہ ان کے احوال سے زیادہ واقف ہیں اور ثقہ بھی ہیں:

هو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروى عنه، ولا يلتفت إلى قول الممنكر المتعصب: وكان عمر أبي حنيفة حينئذ سبع سنين، وهو سن التحييز. هذا على الصحيح إن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين، وعلى قول من قال: سنة سبعين، يكون عمره حينئذ سبعة عشر سنة، ويستبعد جدا أن يكون صحابي مقيما ببلدة، وفي أهلها من لا يكون رآه وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم.

امام ابو حنیفہ مُرِیانیہ کی صحابہ سے روایات جن اسناد سے ثابت ہے ان میں بعض راویوں پراگر چہ جرح کی گئی ہے، تاہم ان میں کوئی راوی ایسانہیں کہ جس کو باطل اور وضاع قرار دیا گیا ہو، چنا نچہ علا مہ جلال الدین سیوطی مِیسَدُ (متو فی ۱۹۱۱ ھے) اس باب میں حافظ ابن حجرعسقلانی مِیسَدُ (متو فی ۸۵۲ھ) کی رائے بیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وحاصل ما ذكره هو وغيره الحكم على أسانيد ذلك بالضعف وعدم الصحة لا بالبطلان، وحينئذ فسهل الأمر في إيرادها لأن الضعيف يجوز روايته ويطلق عليه أنه وارد.

 <sup>●</sup>عمدة القارى شرح صحيح البخارى: كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا
 من المخرجين، ج٣ ص٥٢

٢٢صحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: ذكر من أدركه من الصحابة، ص٢٦

حافظ ابن حجر مین اور دوسرے ناقدین نے ان اسانید پرضعف اور عدم صحت کا حکم گایا ہے، بطلان کا نہیں اور اب بات آسان ہے اس کا مطلب سمجھنے میں کیونکہ حدیث ضعیف کی روایت جائز ہے اور اس پرروایت کا اطلاق کرنا تھے ہے۔

نیز مناقب وفضائل میں ضعیف روایت پڑمل کرناا کثر اہلِ علم کے نز دیک جائز ہے، یہ بھی یا در ہے کہ قوت وضعف ایک اضافی وصف ہے جوشخص بعض کے نز دیک ضعیف ہواس سے بیلازم نہیں آتا کہ دیگر کے ہاں بھی ضعیف ہو، بظاہر بہت مشکل ہے کہ سی راوی پرجر حاً وتعدیلاً سب اہلِ علم کا اتفاق ہوجائے۔

امام نووی مُشِنَّة (متوفی ۱۷۲ه) فرماتے ہیں کہ چھسو پجیس (۱۲۵)راوی ایسے ہیں جوامام مسلم مُشِنَّه کے نز دیک لائق استدلال ہیں اور امام بخاری مُشِنَّه ان سے روایت نہیں لیتے:

وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخارى في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا. •

امام صاحب ومثالثة كى وحدانيات برمستقل تاليفات

وحدانیات وہ احادیث ہیں جوامام صاحب نجیانیٹ نے براہ راست صحابہ کرام سے روایت کی ہیں، ان پرمختلف ادوار میں نامور محدثین نے مستقل تالیفات بھی کی ہیں، اس سلسلے میں جن حضرات کے مستقل جزء مشہور ہیں ان کے اساء گرامی درج ذیل ہیں:

ا....ابوحامد حفرمی بیتالیه (متو فی ۳۲۱ هـ)

۲...عبدالرحمٰن بن محد سرحسی نیسانیه (متوفی ۴۳۹ هـ)

٣.... حافظ ابوسعد السمان مِينةِ (متو في ٣٣٣ه هـ)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: مقدمات، فصل، ج ا ص ١١

٣....ابومعشر عبدالكريم طبري بينية (متو في ١٥٧٨ هـ)

۵...علامه عبدالقا در قرشی بیشیه (متوفی ۵۷۷ه)

امام اعظم مطيلة كى ثنائيات

امام ابوصنیفہ بڑتائیہ کی وحدانیات کے بعد ثنائیات کا درجہ ہے، یعنی وہ احادیث جوآپ نے تابعین بیسین سے نی ہیں اور تابعین بیسین بیسین نیسین نے صحابہ کرام نئی کنڈی سے۔ائمہ اربعہ بیسینی اور مصنفین صحاح ستہ بیسینی میں صرف امام ابوصنیفہ بیسین تابعی ہیں۔

امام مالک میشد بھی تابعی نہیں ہیں اس لئے ان کی مرویات میں سب سے عالی سند ثنائی ہے:

مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

اس ثنائیات کے شرف میں ائمہ اربعہ اور ائمہ صحاح ستہ میں سوائے امام مالک میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

کتاب الآ ٹار کے تمام نسخوں میں سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت امام محمد مُشاہد کے رہے دوایت کردہ نسخہ کو حاصل ہوئی۔ ،

مافظ ابن جرعسقلانی بیشید (متوفی ۱۵۲ه ) فرماتے بین که اس وقت امام اعظم بیشید کی احادیث بین سے "کتاب الآثار "موجود ہے جے محمد بن حسن نے روایت کیا ہے: والموجود من حدیث أبي حنیفة مفردا إنما هو کتاب الآثار التي رواها محمد بن الحسن عنه.

المام محمد مُرَيِّنَا في كن "كتاب الآثار" مين ثنائى روايات حسبِ ذيل اسانير عن أنى بين ـ المام محمد مُرَيِّنَا في كن الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.

●تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: مقدمة: ج ا ص ٢٣٩

م....أبو حنيفة عن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

...أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ٢...أبو حنيفة عن شداد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ك....أبو حنيفة عن عاصم عن رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ك....أبو حنيفة عن عاصم الأعور عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.

٩ .... أبو حنيفة عن قيس عن أبي عامر أنه كان يهدى النبي صلى الله عليه وسلم.

۱۰ ... أبو حنيفة عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابوحنيفه بينيسيس مروى تمام ثنائى روايات كو يكجا جمع كيا به اور بر برروايت پر شخقيق ترخ بي عمده تعليقات كساته پهلى مرتبهاى قدر مر بوط انداز ميس كام بهوا، اور آپ كى روايات كو دكر كرك و يگر كتب حديث كى روايات سے موازنه بهى كيا، اور وه روايت ديگر كتب حديث كى روايات سے موازنه بهى كيا، اور وه روايت ديگر كتب حديث مين جس سند كساته آئى بهاسي بهى ذكر كيا د كيمي تفصيلا: "الإمسام الأعظم أبو حنيفة و الثنائيات في مسانيده".

امام اعظم عِشالله كي ثلا ثيات

ثنائيات كے بعد امام اعظم بينيا كى عالى السندا حاديث كا ذخيرہ ثلاثيات ہيں، چنانچہ



اليى روايات كى تعداد 'جامع المسانيد ' ميں چيرستتر (٦٧٧) ہے، ان ميں سے چند مشہور اسانيد درج ذيل ہيں:

ا .....أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ .... أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

س....أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سم....أبو حنيفة عن بشر بن سليم الكوفي عن مجاهد عن ابن مسعود عن الله عليه وسلم.

۵....أبو حنيفة عن عون بن عبد الله بن عتبة عن الشعبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ .... أبو حنيفة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.

....أبو حنيفة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٨....أبو حنيفة عن على بن الأقمر عن مسروق عن عائشة عن النبي
 صلى الله عليه وسلم.

9 .... أبو حنيفة عن بشر بن سليم الكوفي عن مجاهد عن ابن مسعود عن الله عليه وسلم.

ا .....أبو حنيفة عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى
 الله عليه وسلم.

امام شافعی،امام احمد بینیا کی کسی تا بعی سے ملاقات نه ہوسکی اس لیئے ان کی مرویات میں سب سے اونچا مقام ثلاثیات کا ہے،صحاح ستہ کے موفیین میں امام بخاری،امام ابن ملجہ،امام ابوداود،امام تر مذکی بینین نے بعض اتباع تا بعین کود یکھااوران سے حدیثیں روایت کیس ہیں،اس لئے اسناد عالی میں یہ امام شافعی اورامام احمد بینین بین،اس لئے اسناد عالی میں یہ امام شافعی اورامام احمد بینین بین،اس لئے اسناد عالی میں یہ امام شافعی اورامام احمد بینین بین،اس لئے اسناد عالی میں یہ امام شافعی اورامام احمد بینینین بین،اس لئے اسناد عالی میں یہ امام شافعی اورامام احمد بینینین بین،اس لئے اسناد عالی میں یہ امام شافعی اورامام احمد بینینین بین بین ہیں۔

امام بخاری میشید کی ثلاثی روایات کی تعداد صرف باکیس (۲۲) ہے اور یہ ان کی مرویات میں سب سے اور کی مرویات ہیں، امام بخاری میشید کوجن ذرائع سے بیرروایات ملی ہیں ان کی تفصیل بیہے۔

صحیح بخاری میں موجو دبیں ثلاثیات کے راوی <sup>ح</sup>فی ہیں

ا....امام کمی بن ابراہیم میشانند سے گیارہ (۱۱)احادیث۔

· ۲....امام ابوعاصم النبیل میسیسے چھ(۲)احادیث۔

س.....محربن عبدالله الصاري نيايية سے تين (س) احادیث۔

سم....خلاد بن يحيى كوفى مِنْ الله الكرا) حديث.

۵...عصام بن خالد مصی میشد سے ایک (۱) حدیث۔

امام مکی بن ابراہیم بیشتام ابوحنیفہ بیشتاکے شاگردوں میں سے ہیں ان کو تحصیل علم کی طرف امام صاحب نے ہی متوجہ کیا تھا، چنانچہ امام مکی بن ابراہیم بیشتا کا تحصیل علم کی طرف امام صاحب نے ہی متوجہ کیا تھا، چنانچہ امام مکی بن ابراہیم بیشتا کا تحصیل علم کی طرف متوجہ ہونے کا واقعہ خود انکی زبانی سنیئے ،فر ماتے ہیں:

میں بخارا میں تجارت کرتا تھا، ایک بار امام صاحب بھیلیے کی خدمت میں آنا ہواتو فرمانے لگے کی اتم تجارت کرتے ہولیکن تجارت میں جب تک علم نہ ہو بڑی خرابی رہتی ہے، علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہوا ورا حادیث قلم بند کیوں نہیں کرتے ؟ امام ابو حنیفہ بیسیہ بھے مسلسل اس کی طرف متوجہ کرتے رہے یہاں تک کہ میں مخصیل علم میں مشغول ہوگیا ، آخر اللہ سجانہ نے مجھے بہت کچھے عطاء کیا ، اس لئے میں ہرنماز میں اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے اللہ سجانہ نے مجھے بہت کچھے عطاء کیا ، اس لئے میں ہرنماز میں اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے توان کے حق میں دعا کرتا ہوں :

لأن الله تعالى ببركته فتح لى باب العلم. 1

امام مکی بن ابراہیم میشانیہ کوامام صاحب میشانیہ سے خاص عقیدت تھی ، ایک بار امام صاحب میشانیہ کا ذکر کیا تو فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ میشانیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے:

مکی بن إبر اهیم ذکر أبا حنیفة فقال: کان أعلم أهل زمانه. 
امام ابوعاصم النبیل مُسِید جن سے امام بخاری مُسِید نے چھ ثلاثی روایات نقل کیس ہیں وہ بھی امام صاحب مُسِید کے شاگر دہیں، چنانچہ علامہ سیمری مُسِید (متوفی ۲۳۲ هو) نے ان کوامام اعظم مُسِید کے تلافدہ میں شار کیا ہے، دیکھتے:

علامہ عبد القادر قرشی ٹینیڈ (متوفی ۵۷۷ھ) نے بھی ان کو امام صاحب ٹینیڈ کے تلامہ میں ذکر کیا ہے: کے تلامٰدہ میں ذکر کیا ہے:

الضحاك بن مخلد قال الصيمرى ومن أصحاب الإمام الضحاك بن مخلد أبو عاصم والضحاك هذا هو المعروف بالنبيل.

• مناقب أبي حنيفة للمؤفق: الباب السابع والعشرون، ص١٨ ۞ تاريخ بغداد: ترجمة: النعمان بن ثابت، ماقيل في فقه أبي حنيفة، ج١٣ ص٣٥٥ ۞ أخبار أبي حنيفة وأصبحابه: ومن أصحاب أبي حنيفة، على بن مسهر، ص١٥٩ ۞ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: حرف الضاد، ترجمة: الضحاك بن مخلد، ج١، ص٣٢٣

صحیح بخاری میں موجود بائیس (۲۲) ثلاثی روایات میں سے گیارہ روایات کی بن ابراہیم بُینائیڈ سے اور چھابوعاصم النبیل بُینائیڈ سے ہیں بید دونوں امام صاحب کے شاگر دہیں، تین روایت کی دراللہ انصاری بُینائیڈ سے منقول ہیں، یہ بھی امام ابوحنیفہ بُینائیڈ کے شاگر د ہیں۔ یا تی دو روایتوں میں ایک روایت خلا د بن سحی بُینائیڈ اورایک روایت عصام بن خالد بُینائیڈ سے مروی ہے۔ ان کے متعلق تفصیلاً بات ان شاء اللہ آگے آگے گی۔

#### امام اعظم ومثالثة كي رُباعيات

امام سلم اورامام نسائی بیشا کی کسی تنع تا بعی سے بھی ملاقات نہ ہوسکی اس وجہ سے ان کوان سے کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا، اس لئے ان دونوں ایکہ کی سب سے عالی سند رباعی ہے، امام ابو حنیفہ بیشائی کی مرویات میں رباعیات بالکل آخری درجہ پر ہیں، جو روایات نبوت سے قرب میں امام سلم اورامام نسائی بیشائی کی میاں درجہ اوّل پر ہیں ان کی روایات نبوت سے قرب میں امام مسلم اورامام نسائی بیشائی کے یہاں درجہ اوّل پر ہیں ان کی المام اعظم بیشائی کے یہاں آخری درجہ کی حیثیت ہے، چنا نجے امام محمد بیشائی کی اس میں مثلا:

ا .... أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ ....أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ا مام اعظم ابوحنیفه و شالله سے مروی بیس (۲۰) ثنائی روایات

امام اعظم کوعلم الحدیث میں ائمہ صحاح ستہ سمیت دیگر ائمہ حدیث پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ ایک، دو اور تین واسطوں سے جتنی روایات آپ سے مروی ہیں اور کسی امام سے نہیں۔گذشتہ صفحات میں امام اعظم مِیالیّۃ کی وحدانیات کا تذکرہ ہوا،اب اس بحث میں امام اعظم مُیالیّۃ کی ثنائیات کا ذکر ہے۔

امام ابو حنیفہ بین ایک سے سینکٹروں ثنائی روایات مروی ہیں، ائمہ صحاح ستہ میں ہے کسی ایک ہے جسی ایک شائی روایت بھی مروی نہیں ہے، اس فضیلت میں امام صاحب بین ایک ہے تھی ایک ہے تھی ایک میں مروی نہیں ہے، اس فضیلت میں امام صاحب بین آئے کو دیگرائمہ پر فوقیت ہے، امام اعظم بین کثر ت ثنائیات کا اندازہ اس بات ہے لگائیں کہ صرف تین کتب حدیث میں ثنائیات امام اعظم بین آئے تھی تعداد ملاحظہ فرمائیں:

- ا .... جامع المسانيد للإمام خوارزمي: ٣٢٦
  - ٢. ... كتاب الآثار للإمام أبي يوسف: ١٨
- ٣. ... كتاب الآثار للإمام محمد الشيباني: ٩٥

صرف ان متنوں کتب میں ثنائیات امام اعظم کی تعداد پانچ سوچھ (۵۰۲) ہے، اس سے انداز ہلگایا جاسکتا ہے کہان سے سیکڑوں ثنائیات مروی ہوں گی۔

بطور نمونہ کے ہم آپ کی ہیں (۲۰) نتائی روایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

احادیث کی ترتیب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابواب بندی کے نظم کو ما منے رکھا گیا ہے۔
است کی ترتیب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابواب بندی کے نظم کو ما منے رکھا گیا ہے۔
اللّٰهِ عِلَٰهِ قَالَ: قَلَ اللّٰهِ قَالَ: قَلَ اللّٰهِ قَالَ: فِلا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ ﴿وَ كَذَّ بَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ ﴿ وَ كَذَّ بَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ ﴿ وَ كَذَّ بَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

حضرت جابر بن عبدالله رفان الماري كرتے بيں كه آپ ملائظ نے آيت مباركه تلاوت فرمائى: "اوراس نے اچھائى كى تقىديق كى "-آپ ملائظ نے نے فرمایا: (اس سے مراد) لا إلىه

● جمامع المسانيد: الفصل الأول، التعريض على الحسنات والتحذير عن السيئات،
 ج اص ٢ • ١، الناشر: مكتبه حنفيه كوئهُ

إلا الله كى تقديق كرنائ 'اوراس في الجهائى كوجهلايا" آپ مَنْ الله عن السين السيد مراد) لا إله إلا الله كوجهلانائ - مراد) لا إله إلا الله كوجهلانائ - مراد) لا إله إلا الله كوجهلانائ -

٢ .... رَوَى أَبُو حَنِيفَة عَن أبِى الزُّبَيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِمٍ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحَسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحَسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحَسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . • وَحَسَابُهُ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْم

سس... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ. الله عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ٢

حضرت انس بن ما لک رٹائٹۂ سے روایت ہے کہ آپ مُٹائٹۂ نے فرمایا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ باندھاوہ اپناٹھ کا نہ دوزخ میں بنالے۔

حضرت ابوسعيد خدرى را الني عن عَمَا نهى الفاظ سے ايک روايت مروى ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ كُنْ مُنْ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن أَبِى هُو يُو مَ النَّبِيّ اللَّهِ عَن عِلْم فَكَتَمَهُ أَلْحَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن نَادٍ .

◄ امع المسانيد: الفصل الثاني في الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر، ج اص ١٥٥ الجامع المسانيد: الفصل الأولَ، التعريض على الحسنات والتحذير عن السيئات،
 ◄ اص ١ ١ ١ ﴿ جامع المسانيد: الفصل الثاني في الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر، ج اص ٢٠١

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے روایت ہے کہ آپ مُٹاٹِیْ نے فرمایا: جس شخف سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اوراس نے (جانتے ہوئے بھی اسے) چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

من رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعِ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: الصَّلاةُ فِي مَوَ اقِيتِهَا. • اللهِ قَالَ: الصَّلاةُ فِي مَوَ اقِيتِهَا. • حضرت جابر بن عبدالله رِخْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢.... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ عَن عَبدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَسْفِرُوا بِصَلاةِ الفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلشَّوَابِ.

حفزت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ آپ مُٹاٹِٹا نے فرمایا: فجر کی نماز (طلوع فجر کے بعد سے کی)سفیدی میں پڑھا کرو کیونکہ اس میں زیادہ تو اب ہے۔

---- رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَ ﷺ وَأَرْبَعِينَ يَومًا أَو شَهْرًا فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُفِى رَكْعَتَى الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكُفِرُونَ ﴾ .

●جامع المسانيد: الفصل الأول في مواقيت الصلاة، ج ا ص٣٦٥

٣٤٣ عامع المسانيد: الفصل الأول في مواقيت الصلاة، ج ا ص٣٤٣

€ جامع المسانيد: الفصل الثاني في القرائة والقنوت، ج اص ٣٨٥

٨ . . . . رَوَى أَبُوْ حَنِيفَةَ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا. • • صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا. • • •

حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹئاسے روایت ہے کہ آپ مُلٹئے نے فر مایا: اپنے گھروں میں (نفلی)نمازیں پڑھا کرواورانہیں قبورمت بناؤ۔

ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن أَبِي الهُذَيلِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ الهُذَيلِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ المُحُرُوجِ لِصَلَاةِ الغَدَاةِ وَصَلَاةِ العِشَاءِ.

حضرت عبدالله بن عمر دلائم الساروايت ہے كه يقيناً آپ مَلَيْظِم نے عورتوں كوفجر اورعشاء كىنمازوں كے ليے مسجد ميں حاضرى كى اجازت دى ہے۔

ا ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَبدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النّبِي عِلْمُ إِذَا أَذَّنَ المُؤذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤذِّنُ. ٢

حضرت عبدالله بن عمر رہ اللہ ایاں کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تو آپ منالیا ہے وہ کا کا مات کہتے جومؤذن کہتا۔

♣ جامع المسانيد: الفصل الأول في صلاة العيدين والجمعة، جا صح٣٤

€ جامع المسانيد: الفصل الخامس في هيئة الصلاة والشك فيها، ج اصما ٥ ا

العين عن غالب بن الهذيل، ص٠١٦ عن غالب بن الهذيل، ص٠١٦

₩ جامع المسانيد: الفصل الأول في مواقيت الصلاة، ج ا ص ٣٤٢

٢ ..... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَن أَبِيْ
 هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّ دَانِهِ
 وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، قِيلَ: فَمَنْ مَاتَ صَغِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ
 بمَا كَانُوا عَامِلِينَ. •

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ آپ مُٹائٹی نے فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچہ (اصل) فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے والدین اسے یہودی، عیسا کی اور مجوی بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! جو بچپن میں ہی فوت ہوجا تا ہے (اس کا معاملہ کیا ہوگا؟) آپ مُٹائٹی نے فرمایا: اللہ تعالی سب سے زیادہ جانے والا ہے جودہ (دنیا میں رہ کر) کرنے والے تھے۔

١٣ .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَطَاءٍ عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 كُلُّ مَعْرُوفٍ فَعَلْتَهُ إِلَى غَنِي أَو فَقِيْرٍ صَدَقَةٌ.

حضرت جابر والنون ہے روایت ہے کہ آپ مظافیظ نے فرمایا: ہرنیکی جسے تم خواہ امیر کے ساتھ کرویاغریب کے ساتھ کرو، وہ صدقہ ہے۔

٣ ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ لَمْ يُجَاوِزِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.

حفزت عبداللہ بن عمر دلائٹ سے روایت ہے کہ میں نے آپ نظائی کودیکھا کہ جب آپ مظائی مطاف کہ جب آپ مظائی مطاف کے جب آپ مظائی می ملائی کا ستام کیے بغیر وہاں ہے آگے نہ گزرتے۔

● جمامع السمسانيد: الفصل الثاني في الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر، جا
 ص ٢٢٠ حامع المسانيد: الفصل الأول التحريض على الحسنات، جا ص ١٠٠
 ● جامع المسانيد: الفصل الثاني في التلبية وسائر أفعال الحج، جا ص ٢٢٩

١٥ .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشّرَاءِ.
 ٢٠ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: لَيْسَ مِنَّا مَنَ غَشّ فِى البَيْعِ وَالشّرَاءِ.

حضرت عبدالله بن عمر رہ اللہ اسے روایت ہے کہ آپ مُنالیّا اِ نے فر مایا: جس شخص نے خرید وفر وخت میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رُلاَثْمُؤ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا: آپ مَنَاثِیَّمُ جبرات کو تشریف لاتے تو (فضامیں )خوشبو کے بھیلنے سے آپ مَنَاثِیْمُ کی بہجیان ہوتی۔

ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَبِدِ اللّهِ بْنِ دِينَادٍ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَنْ كِحُوا الْجَوَادِي الشَّبَابِ فَإِنَّهُنَّ أَنْتَجُ أَرْحَامًا وَأَطْيَبُ أَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَنْ كِحُوا الْجَوَادِي الشَّبَابِ فَإِنَّهُنَّ أَنْتَجُ أَرْحَامًا وَأَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَعَزُ أَخْلَاقًا.

حضرت عبدالله بن عمر ہو گئے اسے روایت ہے کہ آپ منافظ نے فر مایا: نو جوان لڑ کیوں سے شادی کیا کرو کیونکہ وہ کثر ت اولا د، شیرین کلام اورا چھے اخلاق کی مالک ہوتی ہیں۔

٨ ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ:
 اَلكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًا وَاحِدٍ.

حضرت عبدالله بن عمر ولي الشيئات روايت ہے كه آپ مَلَا لَيْمُ نَهُ مايا: كافرسات آنتوں ميں ( كھانا ) بھرتا ہے اورمؤمن ايك آنت ميں۔

المسانيد: البيوع، الفصل الثاني في العقود المنهى عنها، ج٢ ص ٣ كا جامع المسانيد: الفصل الأوّل، التحريض على الحسنات، ج١ ص ٩٠١ حامع المسانيد: الباب الثالث والعشرون في النكاح، ج٢ ص ١٣١ عجامع المسانيد: الفصل الثالث في الزهد في الدنيا والتأسي بأخلاق النبي على ج١ ص ٢٢٩

٩ ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 إخْضَبُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الكِتَابِ.

حضرت عبدالله بن عمر جائنیا سے روایت ہے کہ آپ مَنَّاثِیَّا سے فر مایا: خونهاب لگایا کرواور اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔

٢٠٠٠. رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ عَن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:
 كَانَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ قَلَنْسُوةٌ شَامِيَّةٌ بَيْضَاءُ.

حضرت ابو ہر مرہ النفظ بیان کرتے ہیں کہ آپ مالی فلے کی سفید شامی ٹوپی تھی۔

امام اعظم ابوحنیفه میشندسیم روی بیس (۲۰) ثلاثی روایات

جن خوش نصیب اکابر ائمہ حدیث سے ثلاثیات مروی ہیں ان اکابر محدثین ہیں امام شافعی رئیسیّہ (متو فی ۲۵۲ھ)، امام بخاری رئیسیّہ (متو فی ۲۵۲ھ)، امام بخاری رئیسیّہ (متو فی ۲۵۲ھ)، امام بخاری رئیسیّه (متو فی ۲۵۲ھ) امام بر من فی ۲۵۲ھ)، امام بر من فی ۲۵۲ھ)، امام بر متو فی ۲۵۲ھ)، امام ابو داود طیالی رئیسیّه (متو فی ۲۵۲ھ)، امام عبد بن حمید رئیسیّه (متو فی ۲۵۳ھ)، امام داری رئیسیّه (متو فی ۲۵۳ھ) اور امام طبر انی رئیسیّه (متو فی ۲۳۳ھ) شامل ہیں۔ جس طرح داری رئیسیّه کوسب سے زیادہ ثنائیات روایت کرنے کے اعتبار سے جمیع محدثین پر امام اعظم رئیسیّه کوسب سے زیادہ ثنائیات روایت کرنے کے اعتبار سے جمیع محدثین پر فوقیت حاصل ہے بعنیہ یہی حال ثلاثیات کا ہے، امام صاحب سے جتنی ثلاثیات مروی ہیں اتن اور کسی بھی معروف محدث سے نہیں۔

صرف تين كتب حديث مين ثلا ثيات امام اعظم كى تعداد ملاحظ فرمائين:

ا .... جامع المسانيد للإمام الخوارزمي: ٢٧٧

◄ امع المسانيد: الفصل الأول، التحريض على الحسنات والتحذير عن السيئات،
 ◄ اصااا ا ﴿ جامع المسانيد: الفصل الثالث في الزهد في الدنيا، جاص ٢٣١

٢ .... كتاب الآثار للإمام أبي يوسف: ٢٥١

٣ .... كتاب الآثار للإمام محمد الشيباني: ١٩٨

#### تتيول كتب مين كل ثلاثيات: ١١٢٦

ان تینوں کتب میں موجود ثلاثیات امام اعظم سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ سے سینکڑوں ثلاثیات مروی ہیں۔

بطور نمونہ ہم آپ کی ہیں (۲۰) ٹلا ٹی روایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

حضرت بریدہ بن محصیب رہائی سے روایت ہے کہ ہم ایک دن آپ منافی اے پاس بیٹھے ہوئے سے کہ آپ منافی اس بیٹھے ہوئے کے اس بہودی پڑوی کی عیادت کر

<sup>●</sup> كتاب الآثار للشيباني: ص22، رقم الحديث: ٣٤٥/ عمل اليوم والليلة لابن السني: بناب ما يقول لمرضى أهل الكتاب، ص٠٠٥، رقم الحديث: ٥٥٨/ مسند الإمام الأعظم: كتاب الإيمان، ص٥

آئیں۔رادی کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئے تو آپ مُنْ اُلَّمْ نے اس سے پوچھا: کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ خیریت دریا فت کرنے کے بعد آپ مُنْ اُلِمْ اِن فال اِن مُن الله کارسول ہوں ،اس شخص نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جواس کے سر ہانے کھڑا تھا، اس نے اسے کوئی جواب نددیا اور وہ خاموش رہا، آپ مُنْ اُلَّمْ اِن کے مررارشا دفر مایا: اے فلال اِنتم اقر ارکرلو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ یہودی نے دوبارہ باپ کی طرف نظر اٹھائی ،اس نے اس سے کوئی کلام نہ کیالہذا وہ پھر خاموش رہا، پھر آپ مُن اُلِمْ اُس نے سہ بار فر مایا: اے فلال اِنتم گوائی دے دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ تب اس کے باپ نے اس سے کہا: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیش اللہ کارسول ہوں۔ تب اس کے باپ نے اس سے کہا: اقر ارکرلو، تو اس جوان نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک افرار کرلو، تو اس جوان نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ سے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ سے آز ادکر دیا۔

٢٠٠٠. رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن الحَسَنِ عَن الشَّعْبِيِّ عَن النُّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ عَن النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ عَن النَّبِيِّ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَن النَّعْمَانِ بِنَ الْمِنْسَانِ مُنْسَعَةً إِذَا صَـلُحَتْ صَلُحَ بِهَا سَائِرُ الجَسَدِ، أَلَا وَهِى الْقَلْبُ.
 الجَسَدِ. وَإِذَا سَقُمَتْ سَقُمَ بِهَا سَائِرُ الجَسَدِ، أَلَا وَهِى الْقَلْبُ.

حضرت نعمان بن بشیر دلانشواسے روایت ہے کہ آپ مُؤلیو آئے فر مایا: انسان میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے اور جب وہ بہار ہوتو اس کے سبب سارابدن درست ہوتا ہے اور جب وہ بہار ہوتو اس کی وجہ سے سارابدن بہار ہوتا ہے خبر دارر ہووہ ( گوشت کا ٹکڑا) دل ہے۔

رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

 <sup>◘</sup>مسندالإمام الأعظم: كتاب الوقاق، ص ٢ ١ ٢، الناشو: الميز ان اردوباز ارلا هور

۵ مسندالإمام الأعظم: كتاب العلم، ص ۲۰



حضرت عبد الله بن مسعود ولا تنظف نے کہا کہ آپ منافظ کے فرمایا:علم سیکھنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔

صفرت ام ہانی وہانچہ ابیان کرتی ہیں کہ آٹ باٹیٹی انے (سیدہ عائشہ صدیقہ وہانکہ کوخطاب کرتے ہوئے) فرمایا: اے عائشہ اعلم اور قرآن کو اپنا شعار بناؤ۔

حضرت انس رٹی نیٹئے سے روایت ہے کہ آپ مٹی نیٹے کے فرمایا: جس نے میری طرف عمداً حجوث منسوب کیا تواسے اپناٹھ کا نہ دوزخ بنانا جائے۔

٢.... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَلِيٍّ أَبِي الْحَسَنِ الزَّرَّادِ عَن تَمَّامٍ عَن جَعْفَرِ بِنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ نَاسًا مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عِلَىٰ دَخَلُوا عَلَيهِ. فَقَالَ: مَا لِيْ الرَّاكِمْ قُلْحًا، إِسْتَاكُوا، فَلُو لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
 كُلِّ صَلاةٍ.

حضرت جعفر بن ابی طالب رہائی ہے مروی ہے کہ آپ سائی کے بعض صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ مایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے دانتوں کوزرد و کیے رہا ہوں، مسواک کیا کرو، اگر مجھے اپنی امت پرشاق نہ گزرتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

<sup>•</sup> مسند الإمام الأعظم: كتاب الرقاق، ص • ٢٠

المسند الإمام الأعظم: كتاب العلم، ص ٢١

كتاب الآثار لأبي يوسف: باب إفتتاح الصلاة، ص٢٨، رقم الحديث: ١٣٨

ك.... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن خَالِدِ بنِ عَلْقَمَةَ عَن عَبْدِ خَيْرٍ عَن عَلِيّ بنِ أَنِهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلْثًا، وَمَضْمَضَ ثَلْثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلْثًا، وَغَسَلَ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلْثًا، وَمَضْمَضَ ثَلثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلثًا، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلثًا، وَمَسْحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: هاذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

حفرت عبد خیر مینید حفرت علی بن ابی طالب دانید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وضوکیا تو تین بار ہاتھ دھوئے، تین بار کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چرہ دھویا، تین مرتبہ ( کہنیو ل تک ) ہاتھ دھوئے ،سر کامسے کیا اور دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر فرمایا: پیدسول الله مُنافِیْل کا وضوہے۔

٨.... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِيهِ عَن وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَ
 كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمِا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ وَائِلٍ أَنَّهُ
 رَأَى النَّبِيَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يُحَاذِى شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. ٢

حضرت واکل بن حجر رہائی ہے روایت ہے کہ آپ مُنافِیْ (نماز شروع کرتے وقت) اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ وہ آپ مُنافِیْ کے کانوں کی کو کے برابر ہوجاتے۔اور ایک روایت ہے کہ آپ مُنافِیْ کونماز (کے شروع) میں ہاتھ اٹھاتے و یکھا یہاں تک کہ وہ آپ کے کانوں کی کو تک آگئے۔

9 .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ مُوسَى بِنِ أَبِى عَائِشَةَ عَن عَبِدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهُ الل

• كتاب الطهارة، ص٢٥

كمسند الإمام الأعظم: كتاب الصلاة، ص٥٠

عَن القِرَائَةِ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَتَنْهَانِيْ عَن القِرَائَةِ خَلْفَ نَبِى اللهِ عِلَّ فَتَنَازَعَا، حَتْمى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: مَن صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَائَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَائَةٌ. 

الإِمَامِ لَهُ قِرَائَةٌ. 

• الإِمَامِ لَهُ قِرَائَةٌ. 
• الإِمَامِ لَهُ قِرَائَةٌ. 
• الإِمَامِ لَهُ عِرَائَةٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) آپ طالیول نے نماز پڑھائی توایک شخص آپ طالیول اے نیچھے قراءت کرنے لگا جب کہا کیا آپ مجھے اللہ نماز میں (امام کے بیچھے) قراءت سے منع کرنے لگا، اس شخص نے کہا: کیا آپ مجھے اللہ کے نبی طالیول کے بی طالیول کے درمیان تنازعہ ہو گیا، میاں تک کہ بیہ معاملہ آپ طالیول کے سامنے بیش کیا گیا۔ آپ طالیول نے فرمایا: جو شخص امام کے بیچھے نماز پڑھے توامام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِيهِ عَن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

حضرت وائل بن حجر رہ النظئ بیان کرتے ہیں کہ آپ مُٹالٹیڈ اسجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پرر کھتے اور (سجدہ سے ) اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

ا ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن أَبِى سُفْيَانَ عَن أَبِى نَضْرَةَ عَن أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْمُ: اَلإِنْسَانُ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: جَبْهَتِهِ وَيَدَيْهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: جَبْهَتِهِ وَيَدَيْهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: جَبْهَتِهِ وَيَدَيْهِ وَلَالَهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

التاب الآثار لأبي يوسف: باب إفتتاح الصلاة، ص٢٣، رقم الحديث: ١١١

<sup>◘</sup> مسند الإمام الأعظم: كتاب الصلاة، ص ا ك

رَكَعَ فَالاَ يُدَبِّحْ تَدْبِيحَ الحِمَارِ. •

حضرت ابوسعید خدری زائنو سے روایت ہے کہ آپ طافیو بنے فرمایا: انسان سات ہڈیوں پرسجدہ کرتا ہے: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں یا وَل کی انگلیوں کے سروں پر۔ جبتم میں ہے کوئی سجدہ کر نے ہرعضو کواس کی اپنی جگہ پرر کھے اور جب رکوع کر نے تو ہرعضو کواس کی اپنی جگہ پرر کھے اور جب رکوع کر نے تو گردن کو برابرر کھے)۔

ا .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِيهِ عَن وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ ، أَضْجَعَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ رَبُنَلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ رَبُنَلَهُ اليُمْنَى . **3** 

حضرت واکل بن حجر رہ النتیابیان کرتے ہیں کہ آپ مٹائیل جب نماز میں (التحیات میں) بیٹھتے تو بایاں یا وُں پھیلا کراس پر بیٹھتے اور دایاں پا وَل کھڑ ار کھتے۔

١٣ .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ ثَانَيْتُمْ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ يَعْنِى التَّشَهُّدَ.

حضرت عبدالله بن مسعود وللنَّوْ فرمات بن: آپ نَالَیْ آب کَ بهم کوخطبه صلاة لیمی تشهد سکھایا۔

۲ ا .... رَوَی أَبُو حَنِيفَةَ عَن عَطاءِ بنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عَائِشَةَ قَالَت: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلی شَیْئٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلی رَکْعَتَی الفَحْر.

حضرت عا ئشەصدىقە داڭغابيان كرتى ہيں كەآپ ئاڭيۇم فجر كى دوسنتوں كے علاوہ اور كسى نوافل كااس قدرىختى سےاہتمام نەفر ماتے۔

❶مسند الإمام الأعظم: كتاب الصلاة، ص ا > ❷مسند الإمام الأعظم: كتاب الصلاة، ص ٢ كام الأعظم: كتاب الصلاة، ص ٢ كام الأعظم: كتاب الصلاة، ص ٢ كام المسانيد: الفصل الرابع في صلاة العيدين والجمعة والسنن والنوافل، ج اص ٢ ٢٨٨

١٥ ..... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن الحَكَمِ عَن مُجَاهِدٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ. •

حضرت ابن عباس ڈلٹنٹا ہے روایت ہے کہ آپ سُلٹیٹِ بعد نما نے ظہر دور کعات (سنت)ادا فرمایا کرتے تھے۔

١٦ ١٠٠٠ رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن زُبَيْدِ بِنَ الحَادِثِ الْيَامِيِّ عَن ذَرَّ أَبِي عَمْرٍ و عَن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ يَقْرَأُ فِي وِتْرِهِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ مَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ ﴾ . ٢ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ مَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ ﴾ . ٢ حضرت عبدالرئمن بن آبرى وَ لَيْنَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

21 .... رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِيْ خَالِدٍ وَبَيَانِ بِنِ بِشْرٍ عَن قَيْسِ بِنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بِنَ عَبدِ اللهِ البَجلِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْدِ، لَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْدِ، لَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: إِنَّكُم سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْدِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُوْنِيَةٍ فَلا تُعْلَبُوْا عَنْ صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. 
حضرت جرير بن عبدالله بجل رَالتَيْم اللهِ عَلَى مُنَافِئِهِ بِيانَ كُرت بِين كَدَآبِ طَلَيْفِهِ فَي مَلْ عَرْم بِهِ اللهُ عَرْم بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَرَالِه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

أمسند الإمام الأعظم: كتاب الصلاة، ص٩٩

<sup>♦</sup> جامع المسانيد: الفصل الخامس في هيئة الصلاة والشك فيها، ج ا ص ١٥٥٥

مسند الإمام الأعظم: كتاب الإيمان والإسلام، ص٢٠

طلوع آفاب سے پہلے والی نماز (نمازِ فجر) اورغروب آفتاب سے پہلے والی نماز (نمازِ عصر) حجود نے نہ یائے (کہیں تم دیدارالی سے محروم رہ جاؤ)۔

١٨ ....رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن سُهَيْلِ بنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مَا لَجُهُ عَن النَّبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهُ هُ رَيْرَةَ عَن النَّبِي ﷺ فَاللَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا فَرْبَعًا وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا.
 قَبْلَهَا وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا.

حضرت ابو ہریرہ بٹائٹؤ سے روایت ہے کہ یقینا آپ مُٹائٹِؤ سے فر مایا: جو شخص نماز جمعہ پڑھے تواسے جائے کہاس سے پہلے اور بعد میں جارر کعات سنن ادا کرے۔

٩ ..... رَوَى أَبُر حَنِيفَة عَن عَدِى بَنِ ثَابِ تٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُرَيْرٍ عَن ابْنِ
 عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِى ﷺ خَرَجَ يَومَ الْعِيدِ إِلَى المُصَلِّى فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ العِيْدِ وَلا
 بَعْدَهَا. ٢

حضرت ابن عباس ٹائٹیئاسے روایت ہے کہ بے شک آپ نٹائٹیئی عید کے دن عیدگاہ میں تشریف نے گئے تو آپ نٹاٹیئی نے (عیدگاہ میں) نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔

٢٠٠٠. رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَن قَيْسٍ عَن طَارِقٍ عَن ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَى: مَا مِن لَيْـلَةِ جُمُعَةٍ إِلّا وَيَنْظُرُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ ثَلاتَ مَرَّاتٍ، يَغْفِرُ اللّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

حضرت ابن مسعود رہی نی روایت ہے کہ آپ سکی نی فرمایا: جمعہ کی کوئی رات الیمی نہیں ہوتی جس میں اللہ عز وجل تین مرتبہ اپن مخلوق کی طرف (رحمت وشفقت ہے) نہ دیکھتا

- 🗗 مسند الإمام الأعظم: الفصل الرابع في صلاة العيدين والجمعة، ج ا ص٥٧٣
  - المسند الإمام الأعظم: كتاب الصلاة، ص٨٣،٨٣

ہو،اللّٰدتعالی ہراس شخص کی مغفرت فرمادیتا ہے جواس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں گھہرا تا۔ خلاصہ بحث

ا....امام اعظم ابوحنیفہ ٹیٹ سے وحدانیات مروی ہیں جوآپ کے معاصرین یا بعد میر آنے والے کسی بھی محدث سے مروی نہیں۔

۲....امام صاحب سے میں کٹر وں ثنائیات مروی ہیں جن میں سے ۲۰ گزشتہ صفحات میر نقل کی جا چکی ہیں، لہذا ہے بھی آپ کاعظیم الثنان خاصہ ہے۔ ثنائیات روایت کرنے میر معروف محدثین میں سے صرف امام مالک میں اللہ اللہ میں ال

س...امام صاحب سے بینکٹروں ثلاثیات مروی ہیں،ان میں سے بھی ۲۰ گزشتہ صفحات میں نقل کی جا چکی ہیں۔امام شافعی،امام احمد بن حنبل،امام بخاری ریائش اور بعض دیگرائمہ حدیث سے ثلاثیات مروی ہیں لیکن وہ تعداد میں بہت قلیل ہیں،امام ابوحنیفہ ریائشہ النشخصیات میں سے ایک ہیں جن کویہ حصہ بھی بہت زیادہ میشر آیا ہے۔

سم....امام صاحب کی احادیات، ثنائیات اور ثلاثیات پرمشمل تمام مرفوع احادیث نقل کی گئی ہیں، تا کہ امام اعظم میسیسیرانقطاع سنداورارسال کا الزام رد کیا جاسکے۔

۵....امام صاحب سے مروی تمام احادیث بنیادی مآخذ ومراجع سے درج کی گئی ہیں۔ تاکہ اسانید کی ثقابت سے امام صاحب کی بلند پایہ ثقابت اجا گر کی جائے۔

۲....ان احادیث کا چنا و کیا گیا ہے جن میں اہل النة والجماعة کے عقائد، فقد خفی کے مسائل نیز زیدوورع اور تقوی کی وطہارت کا بیان ہے۔

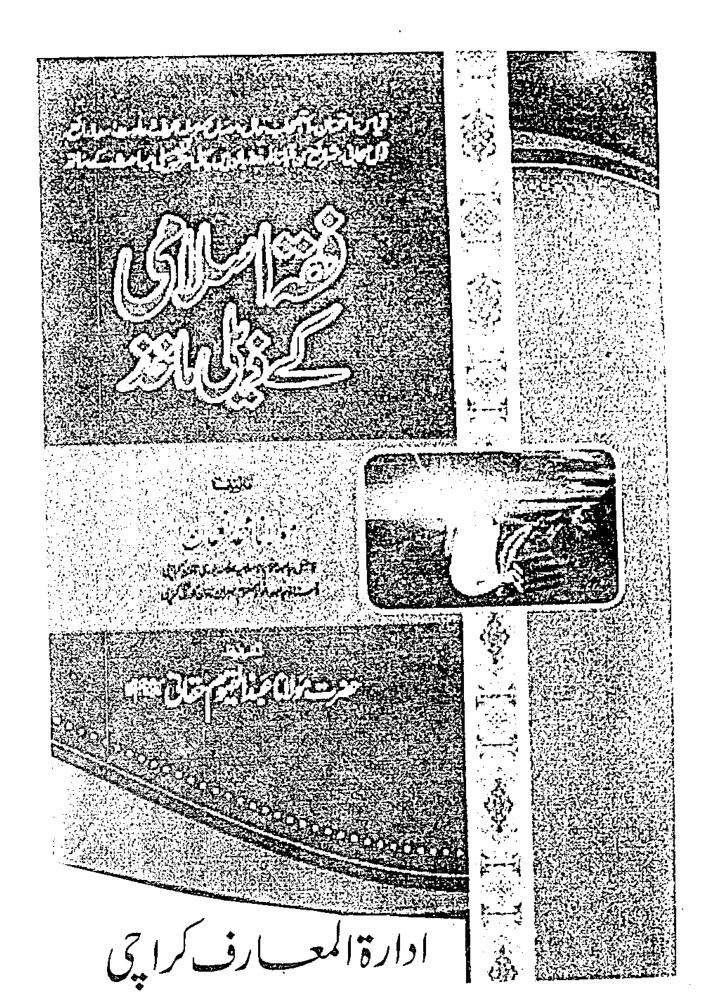

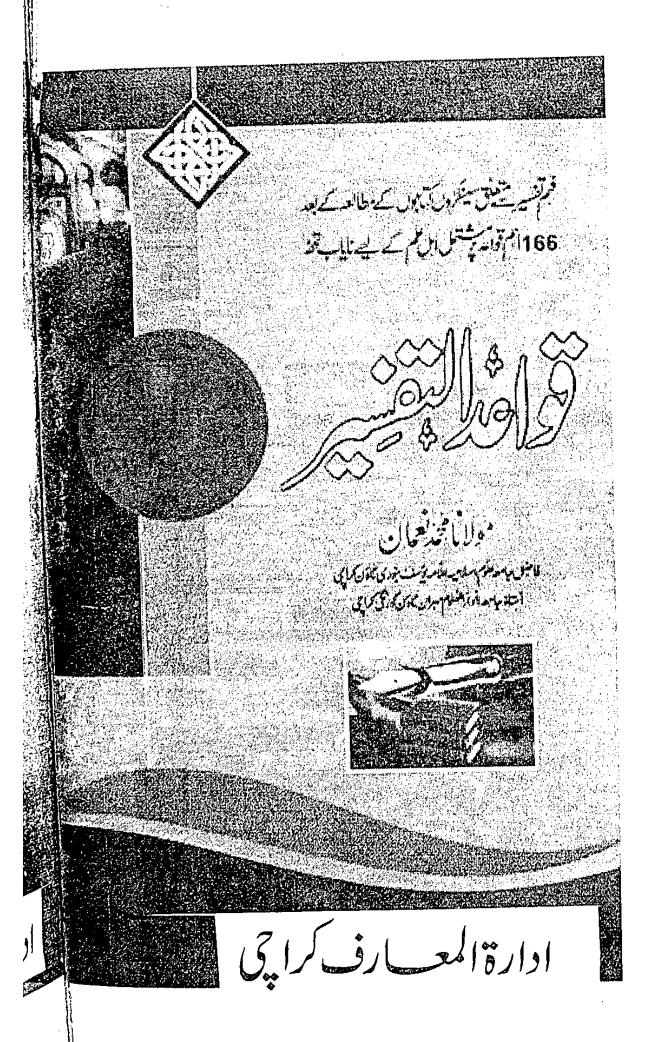

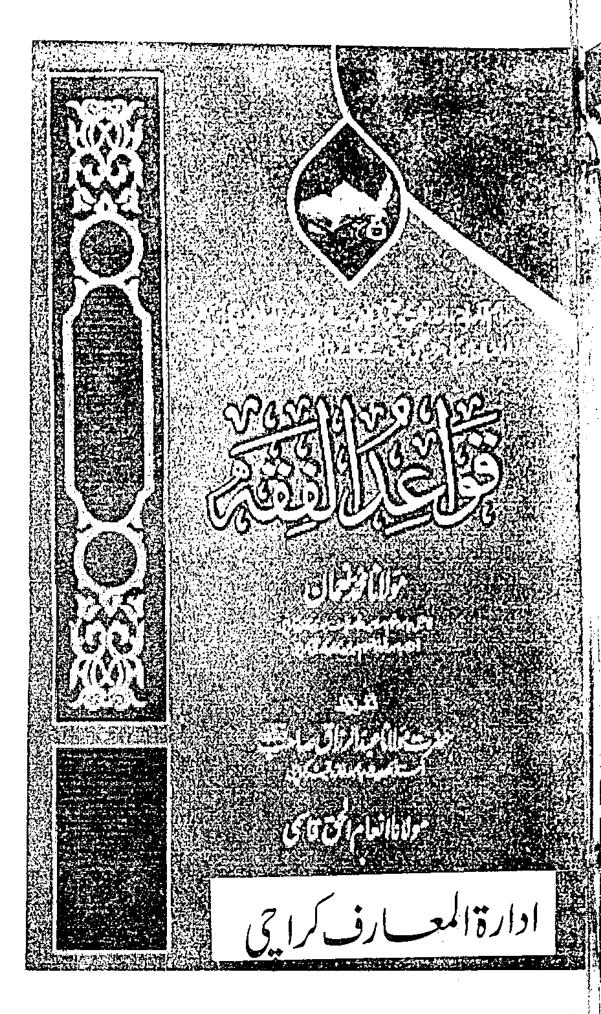